مسائل

# معارفالقرآن

بوری تفیر معارف القرآن میں جتنے نقہی احکام و مسائل تفییر کے ضمن میں آئے ہیں وہ تمام احکام و مسائل ترتیب کے ساتھ یکجا کردیئے گئے ہیں

منتخبا زمعارف القرآن

حضرت مولانامفتی محرشفیع صاحب رحته الله علیه مفتی اعظم پاکتان

ا بتخاب جناب محترم صوفی محدا قبال قریثی صاحب مدظلهم

ولر مر الاشاعث اردوبازار ۱۵ ایم اے جناح روڈ اکراچی نبرا

# فهرست مضامين مسائل معارف القرآن

| 12 | , | حرف آغاز      |
|----|---|---------------|
| 19 | - | تغارف از مرتب |

#### باب الايمان والعقائد

|                 | پاپ الایمان دا سی الا                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| ri              | بل سنت والجماعت كاعقبيره                                        |
| Ħ               | الله تعالى كے سواكسي كوسجدہ كرنا جائز نہيں                      |
| **              | حیرہ تعظیم اسلام میں منوع نے                                    |
| rr              | غيرالله كوسجده جائز نهيس                                        |
| **              | غيرالله كورب كمناجائز ننهين                                     |
| PP              | غيرالله كي طرف تخليق كي صفت منسوب كرناجائز نهيس                 |
| PT"             | غیرالله کوروکیلئے بیکارنا بیکارے                                |
| *17             | غیراً للہ کے نام پر دینے کی ممانعت                              |
| th              | اساءا اليه ميں مجج روی کی ممانعت اور اس کی مختلف صور تنیں       |
| 7               | يليني كنين كانام و كهذا كعدا سر؟                                |
| n               | ربول الله صلى الله عليه وسلم كے فيصله كونشليم نه كرنا كفرى      |
| 14              | ار تداد کے متعلق چند مسائل                                      |
| ra.             | الحاد کی تحریف 'اقسام او راحکام                                 |
| 19              | آخر زمانہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کے برول کامنکر محافرے       |
| j==+            | رسول کریم صلی الله علیه وسلم کو نسی مسم کی ایذاء پہنچانا لقرہے۔ |
| <del> -</del> + | علم غیب کلی کی غیراللہ کی طرف نسبت کرنا شرک ہے۔                 |
| 14              | کلمه کفرېر مجبور کرنا۔                                          |
| 1"              | وهريا زمانه كوبراكه تا                                          |
| ۲               | موت اور مسئله تقذير                                             |

| سائل معارف القرآن . ۵                                   |            | مسائل معارف القرآن                                         |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| مشرك كاله مين ديناجائز ؟                                | ۳۲         | موت سے فرار کے اجکام                                       |
| تزتیل قرآن کامطلب                                       | mm         | نی کی تھیم عدولی گمراہی ہے                                 |
| مستلد تعوذ                                              | borbor     | منكر رسالت منكرة ذائب                                      |
| تعوذ کے مزید احکام و مسائل                              | rr qe      | رو منه اقدس کے سامنے بہت بلند آوا زے سلام و کلام کرنا منور |
| تلاوت قرآن کے وقت آبدیدہ ہوناسنت انبیاء ہے۔             | الماليا    | جائز شئی کو گناہ سمجھٹا بھی گناہ ہے                        |
| تلاوت قرآن کے وقت خاموش ہو کر سنمناواجب ہے              |            | صحابه كرام رضوان الله عليهم الجمعين برطعن وتشنيج اور       |
| تلاوت قرآن لورايسال تؤاب                                | 1-1-1-     | انکی لغزشوں میں غورو بحث کرنابد بختی ہے۔                   |
| تلادت قرآن پاک کے وقت خاموش رہنے کے ضروری مسائل         | Fa         | مشاجرات صحابة كيار بين حكم                                 |
| سوره هج کاسجده تلاوت                                    | Þ.         | باب العلم                                                  |
| سورة الاعلى يزيض كحوقت مسنون كلمه                       | щ          |                                                            |
| سورة الضحلي ما آخر پڑھنے کے مستون کلمات                 | my         | علم دین کاحاصل کرنا ہر مسلمان مردو زن پر قرض ہے۔           |
| سورة والتين پڙھئے سے وقت مستون کلمہ                     | my         | علم تصوف بھی فرض عین ہے                                    |
| قرآن کو عملاً مشروک کردینا بھی گناہ عظیم ہے             | W.L        | علم دین کانصاب                                             |
| الصال ثؤاب كيليح ختم قرآن يراجرت لينابالانفاق جائز نهيس | F2         | علم دین کا پھیلاناواجب ہے                                  |
| عبادت يراجرت                                            | r'A        | شاگر دیراستاد کالتاع لازم ب                                |
| ز کوٰۃ کی قوری تبلیک ضروری ہے                           | <b>r</b> A | عالم یا مفتی کے لئے ہر سوال کا جواب دینا ضروری شیں۔        |
| قرآن مجید کے ترجمہ کو "اردو قرآن" کمناورست نہیں۔        | r-q.       | علم نبوم کی شرعی حیثیت                                     |
| دعویٰ اور وعوت میں فرق                                  | ٣٩         | عالم مقتداء کے لئے آیک ضروری علم                           |
| " وعوت و تبليغ سے بعض آداب                              | 14.        | ائمہ مجتدین کے فردعی اختلافات'' تفرق ممنوع'' داخل نہیں۔    |
| تبليغ ودعوت کے اہم اصول                                 | 17.4       | اختلافی اجتهادات میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی۔             |
| حقانیت اسلام کو دلائل ہے سمجھاناعلماء کا فرض ہے         | 74         | جائل کوعالم کی تقلید واجب ہے                               |
| تعليم وتبليغ براجرت لينه كاحكم                          | rit        | خى بات كوچھپانايا اس ميں خلط ملط كرنا حرام ہے              |
| باب مسائل التصوف                                        |            | باب آداب القرآن                                            |
| ا بی مدح سرائی اور غیوب ہے یاک ہونے کاوعوی جائز نہیں    | 74         | قرآن مجيد كوہاتھ سے چھونے كيلئے طهارت شرط ب                |

آيت قرآني لكهابوا كاغذ كسي كافريا

pop

MA

MA

C.L

MA

MA

19

14

0.

OF

at

or

01

00

OF

00

20

24

24

02

02

06

۵٨

این مدح سرائی اور غیوب ہے یاک ہونے کاوعوی جائز نہیں

| سائل معارف القرآن                    | 4                          |           | بائل معارف القرآن                                                                                              | ۷                     |     |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 763, 11 1 1 1 Calans                 | in a C m . 12.7            | 44        | نماز میں سر ہوشی شرط ہے                                                                                        |                       | 40  |
| سی مسلمان کی شان میں طعنہ زنی مشہ    | مستحراور برے تقب کی ممالعت | 29        | تمازيين لباس كے متعلق چند مساكل                                                                                |                       | 44  |
| مسى غيرمسلم كالمجته اوصاف كي مدر     | ح کرنادرست ہے۔             | <b>**</b> | قران کے اردو ترجمہ کواردو قرآن                                                                                 | بائزشين               | 44  |
| میانه روی<br>سترین سر                |                            | ,,        | نمازيس تزجمه قرآن بإهناباجماع                                                                                  | ، ناجائز ہے           | 44  |
| منجتس کی حرمت                        |                            |           | حدہ تلاوت کے بعض مسائل                                                                                         |                       | 44  |
| ظن کے اقسام واحکام                   |                            | 41        | ركوع سے حدہ تلاوت اداموما يا.                                                                                  |                       | 41  |
| غیبت کے احکام<br>ما                  | 4                          | Abr.      | مفراور قصرے احکام                                                                                              |                       | 49  |
| كفاره مجلس                           |                            | Alle      | سافر کے متعلق مزید احکام                                                                                       |                       | Λ*  |
| مجلس کے آداب                         | 4                          | Als       | خطیہ کے آواب                                                                                                   |                       | ΔL  |
| بری مجلس ہے اٹھنے کا حکم             |                            | AP        | ازان جعه کربعد جعه کی تیاری-<br>ازان جعه کربعد جعه کی تیاری-                                                   | لاده سب کام ممنوع ہیں | Ar  |
| فخش وفضول ناول نه ديكھنے كأحكم       |                            | 44        | اوان بمعدے بعد بہت کے وقت دو سری عمر<br>ایک عمبادت کے وقت دو سری عمر                                           | میں مشغول ہوناغلطی ہے | ٨٢  |
| ذكراهم ذات الموربداور عبادت          |                            | 44        | ایک میادے کے دستارہ مرب ہے۔<br>چھوٹے گاؤں بیس نماز جمعہ ندہون                                                  |                       | Ar  |
| "انشاءالله" <u>کهن</u> ے کا حکم      |                            | . 44      | پھوے فوں یں مار بسید ہو۔<br>مقام اوب میں جوتے اتار دینا اور                                                    | المقضائ               | Ar  |
| الكابر علمائے دين كالوب              |                            | YZ        | مقام اوب یں بوے مارریہ رہ<br>نماز تہجید انفل ہے یاسنت مؤکدہ                                                    | 1                     | 41- |
| سِفْرِ كَالْ يَكِ ادبِ               |                            | 42        | نماز ہور کے احکام ومسائل<br>نماز ہتجد کے احکام ومسائل                                                          |                       | V*  |
| محسى ولى كوظا برشراييت كى خلاف ورز   | رزی حلال شیں               | ÝZ.       | مار مجدے معام کو بھا ک<br>آلہ مکبرالصوت پر نماز پڑھا۔                                                          | يرا ژ                 | M   |
| توربيه كاشرعي تحكم                   |                            | AK        | الد مبررالملوث پر سمار کر<br>دعا کے متعلق مسائل                                                                |                       | 10  |
| خواب ہر شخص ہے بیان کرناورست         | تابين                      | 44        |                                                                                                                |                       | ۵   |
| خواب کے چند مسائل واحکام             |                            | 19        | قبولیت دعا کی شرائط<br>ای مطفرین                                                                               |                       | 14  |
| لعنت كرنے كے بعض احكام               |                            | 21        | دعا کے باطنی آواب<br>نفایز ہو سے میں معردہ اکر تاہما                                                           |                       | M   |
| بابا                                 | باحكام التعويذات           |           | نفلی نماز کے سجدہ میں دعا کرتاجا<br>اینے اعمال (نماز روزہ وغیرہ) کو                                            | م<br>کرنے کی ممانعت   | 4   |
| سحرکے مسائل شرعیہ                    | **                         | 22        | ایچ اعمال(مار روره و بیره)<br>مسل کے بارے میں ایک وظ                                                           | ت جب ن                | 4   |
| تبغير جنات                           |                            | 45        | ال الماركة الم | باب احكام البحثائز    |     |
|                                      | ب مسائل القللوة            |           | میت کے احکام                                                                                                   |                       |     |
| بيردني دنيائے لئے نماز میں ست قبله ک |                            | 40        | میت ہے ہوئے<br>مردہ انسان کو دفن کرناواجب                                                                      | 3                     |     |

|       | رف القرآن ٩                                                                          | مبائل معا                                 | Α                | مسائل معارف القرآبن                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 109   | ی تجارت و مزددری کرنا کیها ہے                                                        |                                           | ن کرنا جائز نهیں | کافر کومسلمان کے قبرستان میں دفتر  |
| 114   | مح بعد دور محتين واجب بين                                                            | ۸۹ طواف                                   |                  | كافركي قبرير كفزاجونا              |
|       | آواب نكاح                                                                            | r.                                        | بابالزكوة        |                                    |
| 輔     | ومتعلق سائل                                                                          | =-ZKi 9+                                  | عتبار شين        | مقادر ز کوة میں کی بیشی کاکسی کوا: |
| 174   | عبارے بیس ضروری حکم                                                                  |                                           | سأكل             | اواء ذكوة كے متعلق بعض احكام و     |
| 114   | کے درمیان عمر کے تناسب کی رعامت بمتر ہے                                              | سوم زوجين                                 | Ç                | كياصد قات كامال كافر كوديا جاسكنا  |
| 114   | ومتعلق مزيدا حكام                                                                    | C260 990                                  | •                | عشراراض كے احكام                   |
| N/A   | رزائد عورتوں کو بیک وقت جمع کرنا حرام ہے                                             | جاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد ع |                  | سئله تمليك زكوة                    |
| NA.   | ن كانكاح جنى عورت سے ہوسكتا ہے                                                       |                                           |                  | حیلوں کی شرعی حیثیت                |
| MA    | ح سیائل                                                                              | المحت عد                                  |                  | ز کوۃ کے علادہ دیگر مالی فرائض     |
| H9    | ہوی کے مسلمان ہوجانے کا تھم                                                          | ے کا قرکی ا                               | ب کاری           | أكتناز دولت پر اسلامی قانون کی ض   |
| #*    | نفقه ضروريه شو بركے ذمه ب                                                            |                                           | ب مسائل الصوم    |                                    |
| 11-   | جب صرف جار چزی ہیں                                                                   | أغقهوك                                    | ب د د د          |                                    |
| 19-4  | الفقد شوہر کی حثیت ہے ہونا جا ہے یا زوجہ کی؟                                         | الاحاد                                    |                  | رمضان کے روزے کے احکام             |
| fr'i  | ی سکونت شو ہر کے آلج ہے                                                              | 5,500                                     | <b>-</b> ▼       | سكوت كاروزه جائز شيس               |
| 111   | ی کے جھڑے میں دو سرول کو دخل دیٹامناسب شین                                           | رو میر                                    |                  | محری کے ضروری احکام                |
| 1111  | ار بیوی بچوں سے بیزاری کے اور بغض شیں رکھنا جا ہے                                    | گناه گ                                    |                  | فدبير کے متعلق مسائل               |
| #*    | ي پيدائش کوئي ذلت شين                                                                |                                           | 1                | اعتكاف كے متعلق مسائل              |
| #r    | وراولاد کی تربیت ہر مسلمان پرِ فرض ہے                                                | li Car                                    |                  | شب قدر کے احکام                    |
| 11-1- | سے خطاء ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہئے؟<br>سے خطاء ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ | atlat                                     |                  | ملال عبيد كابيان                   |
| 111   | س کے ساتھ بیوی کاذکر مجالس عام بیں کرنا                                              | 2.45                                      | بابساكل الجج     |                                    |
| Her   | ری نعل اپن بیوی ہے بھی حرام ہے                                                       | ١٠١ تحرقط                                 | -                | مسائل جج                           |
| He    | ری طریقے ہے قضاء شہوت کا تھم                                                         | الان محرفط                                |                  | افعال جج میں تزتیب کادرجہ          |
| Ma    | ر حیض میں صحبت کرنے کا حکم<br>احیض میں صحبت کرنے کا حکم                              | عالت<br>حالت                              | اضورت            | احرام کے بعد ججو عمرون کرنے کی     |
|       |                                                                                      | 1+9                                       |                  | ميں احرام ہے باہر ہونے کا طریقہ    |

|        | مسأئل معارف القرآن ال                                                             | Tanana and     | 1+                         | باكل معارف القرآن                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| KT1    | نذرد منت کے بعض احکام                                                             | -              | الطَّلاق                   | )                                              |
| KMM    | مسن كودهوك وي تسليخ فشم كھانے ميں ايمان كاخطرہ                                    | 11/2           |                            | تين طلاق ايك سائقددين كالحكم                   |
| KT     | فتم کھانے کی چند صور تیں اور اس کا حکم                                            |                | بابالرضاعة                 |                                                |
|        | بابداحكام المساجد                                                                 | 1119           |                            | رضاعت کے متعلق سائل                            |
| No. L. | ماجد کے مسائل                                                                     | #9             |                            | رصامت کے ان سے س                               |
| ra     | مساجد کے بیندرہ آداب                                                              | 119            | ,                          | دوده پرههان کستر سرم<br>پوری مدت رضاعت         |
| fry    | مناجدين تحراب بنانے كائتكم                                                        | #**            | مان کا نفقه شو هرکے زمہ ہے | چرن برے اور<br>بچے کو دورہ پلاناماں کے ذمہ اور |
| 10°.   | غيرمسلموں كواسلامي او قاف كامتولي بناناورست نہيں                                  |                | وَاحِنْ يَحِيرُهُ          | عورت جب تك تكاحيس ب                            |
| MZ     | غیرمسلم کے معجد بنانے کے بارے میں تھم                                             | 11             | نتین تر مکتی               | دوده پلانے کی اجرت کامطالبہ                    |
| H-7    | اولیاءاء صلحاء کی قبروں کے پاس مسجد بنائے کا تھم                                  | fp             | ری کس ہے؟                  | يتيم بي كوروده پلانے كي ذمه وا                 |
|        | باب البيوع                                                                        | 11~1           | ماعت ميں فقهاءامت كااختلاف | أكثريت حمل اوراكثريدت رضا                      |
| r"A    |                                                                                   | (Proper        | ر سے حکم میں ہے            | حيارماه كيعدحمل كالسقاط مقل                    |
| K*A    | قرض اور ادہار کے احکام<br>مشتری مال سے تعمال میں                                  |                |                            | يائ العدة                                      |
| 16.4   | مشترک مال سے تعارت<br>تعارت کے چندا دکام                                          | Berelon        |                            | عدت کے بعض احکام ومسائل                        |
| rq     | جارت سے پیدائری<br>حرمت سوداور اس کے احکام                                        |                | إبادكام السروالحجاب        |                                                |
| 10*    | رست قراروں کے اقسام<br>حرمت قمار اور اس کے اقسام                                  | 14-14          |                            | زبور کی آواز غیر محرموں کوسنانا                |
|        | باب الأمارة والسياسته                                                             | 110            | •                          | عورت کی آواز کامسئلہ                           |
| iór.   |                                                                                   | r <sub>o</sub> |                            | خوشبونگا كربا هر نكلنا                         |
| 10r    | خلیفندوفت کی اجرت<br>در هر زیر در در در کی در | ira            | 49                         | مزین برقع پس کر جھی ٹکلٹانا جا                 |
| ior    | خلاف شرع کاموں میں امیر کی اطاعت جائز نہیں<br>کے میں میں سرائی ملائے کا           | IFY            | ماتح                       | عورت کی آوا زکے بارے میر                       |
| lar-   | مسی مرکاری عهده کاخود طلب کرنا<br>کسی مرکاری عهده کاخود طلب کرنا                  | 1111           | ب نساء بین فرق             | سترعورت کے احکام اور تحاب                      |
| lor.   | كياكسي عورت كاباد شاه يا امير به و ناجائز ہے؟                                     | IMA.           |                            | يرده كى بعض استثنائي صورتبر                    |
| 100    | دو قومی نظرییه<br>ک مسامانه ما که کاند با                                         |                | باب الايمان والنندر        | - U - U                                        |
| 100    | عکومت کاغیزائی کنٹرول<br>- میک کے میں ایک نیازی                                   | f(*1           |                            | 100000                                         |
| -      | وستور مملكت كي چندانهم دفعات                                                      | 11. 1          |                            | التم دے کر کسی کو مجبور کرنا                   |

|       | مهائل معارف القرآن ۱۳                                                   |      | سائل معارف القرآن ١٢                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| IZI   | تنهت کے وقت اپنی صفائی پیش کرناسنت انبیاء ہے                            | 100  | مغربي جهبوريت اور شورائيت بين فرق           |
|       | ياب الحدودوا لقصاص                                                      | rai  | اسلامی حکومت ایک شورائی حکومت ہے            |
| الالا | جرم وسزا کے قوائین میں اسلامی قانون کا حکیمانہ اصول                     |      | باب الجماد والقتال                          |
| 16    | یر مور سے متعلق بعض احکام                                               | M    | جہاد کے متعلق مسائل                         |
| 140   | جرم میں قضاص کاجواز خاص صورت میں                                        | MY   | جهادو قبال کے احکام                         |
| IZA   | قتل کے متعلق مزید احکام                                                 | MM   | المجرت كابيان                               |
| 144   | شرعی سزاؤں کی تنین اقسام زناء کے متعلق تھم                              | Ultr | جنگی قیدیوں کے احکام وسمائل                 |
| 142   | اجرائے مدود کے بعض احکام                                                | Me   | مسكنان كأكفاركي قيديس آنا                   |
| 149   | لعان کے احکام                                                           | MO   | مال غنیمت اوراموال وقف میں چوری کی سزا      |
| M     | صانت کے احکام                                                           | 144  | مال غنیمت اور مال فئے کے مصارف              |
|       | باب القصناء                                                             | m    | قيريول ع فديد لين كاحكام                    |
|       | 3 -                                                                     | MZ   | الموردين ميس كفارس مشوره                    |
| AF    | جانور کسی دو سرے کے مال و جان کو نقصان پہنچادیں<br>پیرین فرار سے است    | MZ   | كقارے صلح كے احكام                          |
| Ar    | توکیا فیصلہ ہونا جائے<br>کیا کسی قاضی کا فیصلہ تو ژایا بدلا جا سکتا ہے؟ | MA   | كفارے معابرہ صلح كى بعض صورتين              |
|       |                                                                         | MA   | بدا تبنت في الدين                           |
|       | باب الصيد                                                               | uv   | مسلمان کی دلی دوستی کسی کافرے تہیں ہوسکتی   |
| NO    | شکار حلال ہونے کے جار شرائط                                             | 149  | مسلمانوں کے اموال پر کفار کے قیصنہ کا تھم   |
| KAI   | شکارے متعلق مسائل                                                       | 144  | جنگ کے وقت در حتوں وغیرہ کو آگ لگانے کا حکم |
|       | ياب الخطرو الاباحثه                                                     |      | باب للشمادة                                 |
| 1/19  | سياسته اپنے لئے جمع كاصيغه بولنے كا تحكم                                | 14.  | گواہی کے بعض احکام                          |
| 149   | جوجانور کام میں سستی کرے اے معتدل سزادے دینا جائز ہے                    | 14+  | گواہوں کی شرائط                             |
| N-    | تمری حساب کویاقی رکھناواجب ہے                                           | 140  | گواہی دیے ہے بلاعذر شرعی انکار کرنا گناہ ہے |
| 19+   | بلا ضرورت تمارت بنانا پزموم ہے                                          | الخا | فاسق انسان کی خبریا شهادت مقبول نهیس        |
| 19+   | مفید بیشوں کو گزاہ کے استعمال میں لانا 'ناجائز ہے                       | IZI  | افواہیں پھیلانا حرام ہے                     |
|       |                                                                         |      |                                             |

|      | سائل معارف القرآن ا                                                          |        | مسائل معارف القرآن ۱۳                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| r+0  | دیاؤے چندہ یا ہر ریہ لینا بھی فصب ہے<br>دیاؤے چندہ یا ہر ریہ لینا بھی فصب ہے | 19=    | ممى كافرك لئے استغفار ممنوع ہے                      |
| 4+4  | ہدیبے دیے اور لینے کے احکام                                                  | 191    | خون کے متعلق بعض احکام                              |
| 7-4  | ممسى كافر كامديه قبول كرنا 'جائز ہے یا نہیں ؟                                | 191    | میتہ کے احکام                                       |
| 4.6  | والدمن كيليخ وعائج رحمت                                                      | 191-   | او قاف ادر دو سری ملکی و ملی خدمات کامعاوضه         |
| T+2  | والدبن كي اطاعت تفكم خداوندي كے خلاف جائز نہيں                               |        | باب الأكل والشرب                                    |
| r•A  | ہاتھ میں عصار کھٹا                                                           | 190    | کھاتا بینا بفتر ر ضرورت فرض ہے                      |
|      | حقوق کے معاملہ میں رائے عامہ معلوم کرنے کیلئے                                | 190    | اشیاءعالم میں اصل ایاحت وجواز ہے                    |
| f*A  | حلسه کی آوازیں کافی شعیں                                                     | 199    | كلان يتي بين اسراف جائز نهين                        |
| 4.04 | تعلقات کے حقوق شرعیہ ادا کرناداجب ہے                                         | 147    | ایک آیت ہے آٹھ مسائل شرعیہ                          |
| P=9  | حقوق کے متعلق ضروری ہدایت                                                    | 194    | کھانے پینے کے مستون احکام                           |
| 1-9  | خط نولسي کابيان                                                              | 194    | وعوت طعام اور مهمان کے بعض آداب                     |
| 11+  | خط کاجواب ریتاسنت انبیاء ہے                                                  | PA API | مرجه آداب ميزماني ومهماني                           |
| 1/10 | خطوط میں دوبسم اللہ لکھٹا                                                    | 19/    | جس شهرمیں حرام کھانوں کی اکثریت ہووہاں کیا کرے؟     |
| *1+  | خط مختصراور بليغ لكهنا حاسبة                                                 | 199    | غیراً لله کے نام پر ذریح کیا ہوا جاتور حرام ہے      |
|      | باب احكام المسائل الجديده                                                    | Fee.   | حالت اضطرار میں دوا کے طور پر حرام چیزوں کا استعمال |
| **   | صلوة وسلام كالحريقيه                                                         | **1    | 1769                                                |
| *1*  | امتحانات کے نمبر سند مسر ٹیفکٹ اور دوٹ کے احکام                              |        | ياب اللباس                                          |
| thr  | باہمی مسابقت اور گھو ژدو ڑے احکام                                            | W.W    | ریشم کے کیڑے مردول کیلئے حرام ہیں                   |
| rkr  | تھیاوں کے سامان کی خریدہ فروشت کے مسائل                                      | r+r    |                                                     |
| ria  | مباح اور جائز تھیل                                                           |        | باب حقوق المعاشرة                                   |
| rio  | انگریزی دواوی کے احکام                                                       | rot    | مسلمانوں کا یک دو مبرے کو سلام کرنا                 |
| ria  | فوٹو کی تصویر بھی تصویر ہے                                                   | r**    | غيرمسكم كوسلام كرنا                                 |
| m .  | خوش آدازی کے ساتھ بغیر مزامیر کے اشعار پڑھنا                                 | r=1"   | سفارش پر بھے معاوضہ لیٹا حرام ہے                    |
| ***  | قر <i>عہ کے مسائل</i>                                                        | r-r    | سفارش کی حقیقت اوراس کے اقسام واحکام                |
| 112  | قرعه اندازي كاحكم                                                            | r=0    | رشوت لینا سخت حرام ب                                |

#### باسمهسبحانةتعالى

#### حرف آغاز

# حضرت مولانامفتي محمر تقي عثماني صاحب مد ظلهم

#### بسمالله الرحمن الرحيم

#### الحمدليله وكفأى وسلام على عباده الذين اضطفى

والدياجد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدِس سَرُهُ کی تفسير معارف الفرآن "کوائلد اتعالی نے جوغیر معمولی مقبولیت عطا فرمائی وہ کم کتابول کو حاصل ہوتی ہے۔ حضرت والد صاحب قدس سَرُهٔ از راہ تواضیع فرمایا کرتے تھے کہ بیس نے تو یہ کتاب عام فہم انداز میں عام مسلمانول کے لیے لکھی ہے 'اہل علم کو اس سے کیافائدہ حاصل ہوگا؟

کیکن واقعہ میہ ہے کہ عام مسلمانوں کو اس ہے جو فائدہ پہنچاوہ توا بنی جگہ پر ہے۔

الکین اس دور میں کوئی بھی عالم جو کسی علمی مشغلے میں مصروف ہے عصرحاضر کی اس عظیم

تفسیر سے مستنفی نہیں ہو سکتا۔ اور شاید سے کہا جائے تو مبالغہ نہ ہو گا کہ اس وقت اردو

وال دنیا میں جمال کہیں کوئی ورس قرآن ہورہاہے 'معارف القرآن اس کے بنیادی ماخذ

میں شامل ہے۔

اس تغییر کی دو سری خصوصیات کے علاوہ ایک اہم خصوصیت سے کہ اس ہیں قرآن کریم ہے روز مرہ کی زندگی ہیں حاصل ہونے والی رہنمائی پر خاص توجہ دی گئی ہے اور ہر آیت کی تفسیر کے تحت ان مسائل واحکام کوبیان کرنے کا اہتمام والتزام کیا گیا ہے ۔ بو ہمارے جیتی جاگتی زندگی کے متعلق ہیں 'اور قرآن کریم ان کی طرف رہنمائی کر آ جو ہمارے بیتی جاگتی زندگی کے متعلق ہیں 'اور قرآن کریم ان کی طرف رہنمائی کر آ جے ۔ فقہی احکام ومسائل کا جتنا ذخیرہ معارف القرآن ہیں آگیا ہے 'وہ اردو زبان کی

| MZ   | ا فسروں اور ملازموں کا ڈیوٹی میں کمی کرنا                 |
|------|-----------------------------------------------------------|
| ria  | ناب ټول کی کمی کامسئله                                    |
| ria  | تاپ نول میں کمی کی ممانعت                                 |
| 19   | مسأكل استيذان                                             |
| rro  | ٹیلی فون کرنے کے احکام                                    |
| 114  | مریض کودو مرے کے خون دینے کی بعض شرائط                    |
| MY   | کشتی میکری جماز اوردو سری سواریول پر سوار ہونے کا ایک اوب |
|      | يابالوصيت                                                 |
| TTA  | وصیت کے متعلق مسائل                                       |
| 77.9 | وصيت کے متعلق احکام                                       |
|      | باب الميراث                                               |
| 111  | شو براور بيوي كاحصه                                       |
| **** | وصيت اور احكام ميراث                                      |
| 777  | تحمله احكام ميراث                                         |
| MMZ. | الموال بتائ ہے متعلق بعض مسائل                            |
| 1772 | یتیم کاولی پتیم کے مال ہے ضرور آ مجھ لے سکتا ہے           |
| 12   | مال سیرد کرتے وفت گواہ بینانا                             |
| PMZ  | ينتيم بوتے كى وراث كامسكله                                |
|      | مرتے والے کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہو                      |
| rma  | سب اس کی وراثت کاحصہ ہے                                   |
| 749  | منیشی کے بارے ہیں ایک تکم                                 |
| *17* | چندمتفرق مسائل                                            |
|      | تمت الم                                                   |

تعارف ازمرت

بسنمالله الرحمان الرحيم. تحمده و نصلي على رسوله الكريم وعلى الهواصحابه و فريّته واهل بيته و اولياله اجمعين برحمتكيا ارحم الراحمين و

المالعد :

۔ اس طرح دلی تمنیا ہے کہ حق تعالی شاندا شرف البیان فی العلوم والمعارف من آیات القرآن کو تکمل کرادیں ہے حضرت حکیم الامت تھانوی کے مواعظ و ملفوظات سے عرصہ سے جمع کر دہا ہوں اللمم آیین احقر قرایشی غفزلہ سے دو سری توفیق حق حق تعالیٰ نے یہ تعنیب فرماتی کے حضرت حکیم الامت تھانوی قدس مرہ کے مواحظ حن و مانوظ حن و مانوظات طیب کے بحر تکراں سے احکام و مناکل کیجا کرنے کی توفیق بخشی جو اشرف الاحکام کے نام سے ادارہ آلیفات اشرف ہارون آباد صلع بہاولئگرے ملی جو چکی ہے۔

دو سری تفاسیریس موجود شیں ہے۔

ان احکام و مسائل کی ایک خصوصیت سه جمی ہے کہ سے چونکہ بالکل آخری دور میں ایک ایسے بزرگ کے لکھے ہوئے تین جن کی ساری عمرفقہ اور فتوکی کے مقدی مشغلے میں گذری ہے۔ للذا اس میں عصرها ضرکے بہت سے ضرورت کے مسائل آگے ہیں۔

براور محترم جناب محدر صنی عثمانی صاحب بد ظلهم مالک دارالاشاعت کراچی کے دل میں اللہ تعالی نے یہ خیال ڈالا کے معارف القرآن میں جننے احکام د مسائل آئے ہیں الن کوایک کتاب میں فقعی تر تیب پر مرتب کرکے الگ شائع کردیا جائے تواخصار بسند طبائع کے لیے یہ ایک مفید کتاب ہوگئے۔

چینائیجہ انہوں نے ہمارے محترم دوست جناب صوفی محمد اقبال قربیثی صائب زید مجد ہم سے فرمائش کی کہ دوسیہ کام انجام دیں۔ انہوں نے ماشاء اللہ کافی محنت اور جانفشانی کے بعد یہ کتباب مرتب فرمائی ہے۔ پہلے بیوری کتاب کے احکام و مساکل کو یکھا کبیا کہرائے فقہی تر سیب پر مرتب فرمایا

بعد بین احقر کی در خواشت پر عزیز محترم مولانا راحت علی ہاشمی صاحب استاذ ارااحلوم کراچی نے اس پر انظر جانی جھی فرمائی اس میں تراشیب کے لحاظ ہے بھی کچھ منامی تبدیلیاں فرمائیس اور کچھاضائے جھی فرمائے

∠ازیقدره۸۰۰۰۱

مخمه تغتی عثلانی عفی عته دارالعلوم آراچی نمبر۱۴

باب

#### الايمان والعقائد

#### الإستنت والجماعت كاعقيره

مسئلہ : اہلسنت والجماعت کاعقیدہ سے کہ دنیا میں کوئی اچھایا برا کام ایمان یا کفر اللہ تعالیٰ کی مشیعت یا ارادہ کے اخیرہ جود میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہرچیز کے وجود میں آ سکتا۔ اس لیے ہرچیز کے وجود میں آ سکتا۔ اس لیے ہرچیز کے وجود میں آنے کے لیے اللہ جل شانہ کا ارادہ شرط ہے۔ البت رضا اور بسندیدگی جن تعالیٰ کی صرف ایمان اور ایجھے کاموں سے متعلق ہوتی ہے۔ کفرو شرک اور معاصی اس کوئیند نہیں۔ ایمان اور ایجھے کاموں سے متعلق ہوتی ہے۔ کفرو شرک اور معاصی اس کوئیند نہیں۔

## الله تعالی کے سواکسی کو سجدہ کرناجائز نہیں

مسئلہ : سجدہ ضرف خالق کا مُنابت کا حق ہے۔ اس کے سوا کسی ستارے یا انسان وغیرہ کو سجدہ کرنا حرام ہے 'خواہ وہ عبادت کی نیت سے ہو' یا محص تعظیم و سحریم کی نیت سے دونوں صور تیں باہماع امت حرام ہیں۔ فرق صرف اتناہ کہ جو عبادت کی نیت ہے مونوں استاہ کہ جو عبادت کی نیت ہے کہ محص تعظیم و سحریم کے لیے سجدہ کیا گئے سجدہ کیا اور جس نے محص تعظیم و سحریم کے لیے سجدہ کیا اس کو کا قرنہ کہیں گئے مگرار تکاب حرام کا مجرم اور فاسق کھا جائے گا سجدہ عبادت تواللہ

حق تعالیٰ شانہ 'محض اپنے فضل و کڑم سے قبول فرما کمیں اور زاد آخرت ووسلیہ' مجات بنا کمیں آمین

مسائل معارف القرآن

نفول احکام کے سلسلہ میں احباب میں جناب رانا محمد اشرف صاحب ضیاء اور جناب صوفی محمد اسلم صاحب خطیب مسجد اثرہ ہارون آباد نے بڑا تعاون فرمایا اللہ انہیں جزائے عظیم عطافرمائیں آمین۔

ہرمسئلہ کے آخر میں معارف القرآن کی جلد کا نمبرہتید صفحات کے علاوہ قرآن پاک کی سورت کے نام کے ساتھ آیت کا نمبر بھی درج کردیا جس سے مسلک احناف کی بائید معلوم ہو گی کہ فقہ حفق میں کلام اللہ ہے کس قدر احکام و مسائل استنباط کئے گئے ہیں۔

آخر میں قار نمین سے التماس ہے کہ ناچیز کی فلاح دارین اور خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے خصوصی دعا نمیں فرما نمیں اور حق تعالی نازیست اپنی مرضیات پر چلنے کی توثیق عط فرمائتے رہیں۔ والسلام محتاج دعا کار زمیج الثانی کے متمالتہ معابق المبارک

بهذه مخدا قبال قرليثي غفرله مارون

#### غيرالله كورب كهناجائز نهيس

لفظ رب الله کے سواکسی دو سرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ایسے الفاظ موہم شرک اور مشرکیین کے ساتھ مشاہبت پیدا کرنے کا ذراعیہ ہوتے ہیں اس شراعت مشاہبت پیدا کرنے کا ذراعیہ ہوتے ہیں اس شراعت مشاہبت پیدا کرنا جھی ممنوع کردیا گیا۔ صحیح مسلم کی عمرین میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جھی ممنوع کردیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ کوئی غلام اینے آقا کورب نہ کھے اور کوئی آقا اپنے غلام کوبندہ نہ کے۔ دریت میں ہے۔ کوئی غلام اینے آقا کورب نہ کھے اور کوئی آقا اپنے غلام کوبندہ نہ کے۔ (مور ڈیوسف آیت ۴۳) (معارف القرآن ص ۳۳ ج

# غيرالله كي طرف تخليق كي صفت منسوب كرناجائز نهيس

مسئلہ ، «فلق » کے معنی پیدا کرنے کے ہیں جس کا مطلب ہے کسی شے کو عدم مسئلہ ، ورف اتی کے بیل پر وجود میں لانا۔ اس کیے بیہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ کسی اور کی طرف اس کی نسبت جائز نہیں۔ اندا اہارے زمانے ہیں جو رواج چل بڑا ہے کہ ابل قلم کے مضامین 'شاعروں کے شعراور مصوروں کی تصویروں کوان کی «تخلیقات » کہ ویا جا آ ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں اور نہ اہل قلم کوان میضائین کا خالق کہنا ورست ہے 'خالق اللہ کے سواکوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کے رشحات قلم کو درست ہے 'خالق اللہ کے سواکوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کے رشحات قلم کو «کلوش » یا «مصمون "وغیرہ کمنا جائز وجھائیں "نہیں۔

(سوره صُفَّات آیت ۱۲۵) (معارف القرآن جلید نفتم ۱۲۵س)

#### غیراللد کومدو کے لیے بیکارنابیکارے

مسکلہ : بیبت بعض انبیاء یا فرشتے جن کوئم خدا سمجھ کرپرستش کرتے ہواگر ان کو مصیبت کے وقت پکارو گے تو اولاً میہ تمہماری بات من ہی نہ سکیں گے تھے نکسہ بتول میں آتا سننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ انبیاء اور فرشتوں میں اگرچہ صلاحیت ہے۔ مگر نہ وہ کے سواکسی امت و شرایعت میں حال نہیں رہا۔ کیونکہ وہ شرک میں داخل ہے اور شرک تمام شرائع انبیاء میں حرام رہا ہے۔ البتہ کسی کو تعظیمًا سجدہ کرنا 'یہ تجھیلی شریعتوں میں جائز تھا۔ دنیا میں آنے سے پہلے حصرت آدم علیہ السلام کے لیے سب فرشتوں کو سجدہ کا تھم ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور بھائیوں نے سجدہ کیا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ مگر یاتقاق فقہاء امت یہ تھم ان شریعتوں میں تھا۔ اسلام میں منسوخ قرار دیا گیا۔ اور غیر اللہ کو سجدہ مطلقا حرام قرار دیا گیا۔ (سورہ م اسجدۃ آیت ۲۵ معارف القران می ۱۵۴ گا۵۵

مسئلہ : اہلیس کا گفر محض عملی نافرہائی کا متیجہ نہیں کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر وینااصول شریعت میں فسق و گناہ ہے گفر نہیں 'اہلیس کے کفر کااصل سب تھیم رہائی ہے معادضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ آب نے جس کو سجدہ کرنے کا تھم مجھے دیا ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں 'یہ معارضہ بلاشیہ کفرہے۔

(البقره آيت ١٩٠٨) (معارف القرآن يطمه)

#### تجده تعظیمی اسلام میں ممنوع ہے

امام بصاص نے احکام القرآن میں فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کی شربیت میں بروں کی تعقیم اللہ علیہ وسلم میں بروں کی تعظیم اور تھیہ کے لیے سجدہ مباح تھا۔ شربیت محدید صلی اللہ علیہ وسلم میں منسوخ ہوگیا اور بروں کی تعظیم کے لیے صرف سلام 'مصافحہ کی اجازت وی گئی' رکوع' سجدہ' اور بہیئت نماز ہاتھ ہاندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دیا گیا۔

(سورديقره آيت ٣٣) (معارف القرآن ١٨٨رن))

# غیراللہ کے لیے مجدہ حرام ہے

مسئلہ: باجماع است غیراللہ کے لیے سجدہ حرام ہے اور بعض علماء کے نزدیک کفرہے است غیراللہ کے لیے سجدہ حرام ہے اور بعض علماء کے نزدیک کفرہے اسورۃ الجن آیت ۱۸)(معارف القرآن سے ۱۸۵۱)

کمد کتے۔ شاقی کمد کتے ہیں۔ طبیب شیں کمد کتے "کیونک یہ ود سرے الفاظ متقول شیس ۔ آگرچہ انہی الفاظ کے ہم معنی ہیں۔ دو سری صور الحاد فی الا ساء کی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن و سنت ہے خارت ہیں۔ ان میں ہے کسی نام کو نامناسب سمجھ کر چھوڑ دے۔ اس کا بے اوبی ہونا ظاہر ہے۔

#### کسی شخص کواللہ تعالیٰ کے مخصوص نام سے موسوم یا مخاطب کرنا جائز نہیں

تیسری صورت ہیں ہے کہ اللہ تعالے کے مخصوص ناموں کو کسی دو سرے مختص کے لیے استعال کرے۔ گراس ہیں یہ تفصیل ہے کہ اساء حسلی ہیں سے بعض نام ایسے بھی ہیں۔ جن کو خود قر آن و حدیث ہیں دو سرے لوگوں کے لیے استعال کیا گیا ہے۔ اور ابعض وہ ہیں۔ جن کو سوائے اللہ تعالی کے اور کسی کے لیے استعال کرنا قر آن و حدیث سے خابت ہیں ہیں۔ قر آن و حدیث سے خابت ہے وہ نام تو اوروں کے لیے جن ناموں کا استعال غیراللہ کے لیے قر آن و حدیث سے خابت ہے وہ نام تو اوروں کے لیے بھی استعال کرنا قر آن و حدیث سے خابت ہے وہ نام تو اوروں کے لیے بھی استعال ہو سے جی ہیں جیسے رحیم۔ کریم۔ رشید۔ علی۔ عزیر وغیرہ اور اساء حسنی ہیں ہے وہ نام جن کا غیراللہ کے لیے استعال کرنا قر آن و حدیث سے خابت ہیں۔ ان کو غیراللہ کے لیے استعال کرنا خو آن و حدیث سے خابت ہیں۔ وہ عرف اللہ تعالی کے لیے استعال کرنا وار بیا وہ داجاز حرام ہے۔

مثلاً رحمٰن - سبحان- رزاق- خالق- غفار- قدوس وغیرو- پیمران مخصوص ناموں کوغیرانڈ کے لیے استعمال کرنا آگر کسی غلط عقیدہ کی بناء پر ہے کہ اس کو بی خالق یا رازق سبجھ کران الفاظ ہے خطاب کر رہا ہے۔ تب ایسا کہنا کفرہے - اور آگر عقیدہ غلط شمیں محض بے قکری یا ہے سبجھی ہے کسی شخص کو خالق - رزاق یا رحمٰن - سبحان کمہ دیا اواگر چہ کفر شمیں مگر مشرکانہ الفاظ ہونے کی وجہ ہے گناہ شدید ہے۔

افسوس ہے کہ آج کل عام مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ تووہ ہیں۔ جنہوں نے اسلامی نام ہی رکھتا چھو ژو ہے ان کی صورت و سیرت سے تو پہلے بھی مسلمان سمجھنا ان کا مشکل تھا۔ نام سے بیتہ جل جا یا تھا۔ ان نئے نام انگریزی طرز کے رکھے ہر جگہ موجود ہیں نہ ہرا کیک کے کلام کو سنتے ہیں آگے فرمایا کہ اگر بالفرض وہ س بھی لیس جیسے فرشتے اور انبیاء تو پھر بھی وہ تمہاری در خواست بوری نہ کریں گے۔ کیونکہ ان کوخود قدرت نہیں اور اللہ نغالی کی اجازت کے ایغیراس سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے (مورث فاطر آیت ۱۲۲۷) معادف الفران حصہ جنم ۳۲۹

#### غیراللہ کے نام پر دینے کی ممانعت

مسئلہ کے سائڈ وغیرہ جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ یا کوئی اور جانور مرہا کہرا وغیرہ کسی بزرگ یا اور کسی غیراللہ کے نامزد کر دیا جا ناہے۔ غیراللہ کے تقرب سے لیے جانوروں کو چھوڑ دینا اور اس عمل کو موجب برگت و تقرب سے جھنا اور ان جانوروں کواپنے اوپر جزام کر لینے کامعاہدہ کرلینا اس کو دائمی سمجھنا یہ سب افعال ناجائز اور ان کا کرنا گناہ ہے۔

مسئلہ ؛ اگر کسی شخص نے جمالت یا غفلت سے کسی جانور کو کسی غیراللہ کے ساتھ تامزد کر کے چھوڑ دیا تواس کی توبہ بھی ہے کہ اپنے اس خیال حرمت سے رہوع کرے اور اس فعل سے توبہ کرے۔ تو پھراس کا گوشت حلال ہوجائے گاواللہ اعلم۔ اس فعل سے توبہ کرے۔ تو پھراس کا گوشت حلال ہوجائے گاواللہ اعلم۔ اس قعل سے توبہ کرے۔ تو پھراس کا گوشت حلال ہوجائے گاواللہ اعلم۔ اس قعل سے توبہ کرے۔ تو پھراس کا گوشت حلال ہوجائے گاواللہ اعلم۔

# اساءالليه مين مج روى كي ممانعت اوراس كي مختلف صور تيس

اساء الیہ بین تحریف یا کیج روی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اول یہ کہ اللہ تعالی کے لیے داہت نہیں علاء کے لیے وہ نام استعمال کیاجائے جو قرآن و صدیت میں اللہ تعالی کے لیے خابت نہیں علاء حق کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالی کے بام اور صفات میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ جو جاہے نام رکھ دے یا جس صفت کے ساتھ جاہے اس کی حمد و نتا کرے بلکہ صرف وہی الفاظ ہونا ضروری ہیں جو قرآن و سنت میں اللہ تعالی کے لئے بطور نام یا صفت کے ذکر کئے گئے میں۔ مثل اللہ تعالی کو کری ہیں۔ ابیش نہیں کہ سکتے نور کہ سکتے ہیں۔ ابیش نہیں ہیں۔ مثل اللہ تعالی کو کریم کم سکتے ہیں تنی نہیں کہ سکتے۔ نور کمہ سکتے ہیں۔ ابیش نہیں

آئے تو باہم جھکڑتے رہے کی بجائے دونوں فریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف رجوع کرے اس کاحل تلاش کریں۔

مسئلہ یہ جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم ہے قوانا یا عملاً ثابت ہواس کے کرنے ہے ول بیں تنگی محسوس کرنا ضعف ایمان کی علامت ہے۔ مثلا جہاں شرایعت نے تعلم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی وہاں تنہم کرنے پر جس شخص کاول راضی نہ ہووہ اس کو تھوئی نہ سمجھے بلکہ اپنے ول کاروگ سمجھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ کوئی متنی نہیں ہو سکتا۔ جس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ اور خود بیٹھ کراوا فرمائی اگر کسی شخص کاول اس پر راضی نہ ہواور تا قابل برواشت محنت و مشخت اٹھا کر بی نماز اوا کرے تو وہ سمجھ کے اس کے دل میں روگ برواشت ہے۔ بال معمولی ضرورت یا تکایف کے وقت اگر رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرے تو تھ سمجھ نے دیست ہو۔ مگر مطلقا کرے تو تھوڑ کر عزیمت پر عمل کرے تو آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلیم کے مطابق بی درست ہے۔ مگر مطلقا کرے تو تھوں نے تک دل محسوس کرناکوئی تھوئی نہیں

(موروناء أيت ١٥) معارف القرآن ١٥٣٠. و ٢٥٣٦٢

مسئلہ ﷺ تھم رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثبل تھم قرآن کے واجب النعمیل ہے۔ (سورة الحشر آمیت ۱۰)

معارف القرآنج ٨ ص ٢٠٠٠

# ار تداد کے متعلق چند مسائل

مسکلہ ﷺ ونیامیں اعمال کاضائع ہونا ہے ہے کہ اس کی بی بی نکاح سے نکل جاتی ہے۔اگر اس کا کوئی مورث ہمسلمان مرے اس شخص کو بمیراث کا حصہ نہیں ملتا۔ حالت اسلام میں نماز' روزہ جو پچھ کیا تفاسب کالعدم ہو جا تا ہے۔ مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں چڑھی جاتی۔ مسلمانوں کے مقابر میں دفن نہیں ہو تا اور آخرت میں ضائع ہونا ہے ہے کہ عبادت میں بڑاب نہیں ماتا۔ ابدا الآباد کے لیے دو زرخ میں داخل ہو تا ہے۔

مسله : أكربية فض يجرمسلمان موجاوے أو آخرت مين دوزخ سے بيخ اور دنيامين

جانے گئے۔ لڑکیوں کے نام خواتین اسلام کے طرز کے ظاف خدیجہ اُنا اُنشہ 'فاظمہ کے بھوائے نسیم 'شیم 'شیم 'شیم 'شیم نے 'بجمہ 'بروین ہونے گئے۔ اس سے زیادہ افسوس ناک سے ہے کہ جن لوگوں کے اسلامی نام ہیں۔ عبدالرحمٰن 'عبدالخالق 'عبدالرزاق 'عبدالغفار 'عبدالقدوس 'وغیرہ۔ ان ہیں تخفیف کانے غلط طریقہ اختیار کرلیا گیا۔ کہ صرف آخری افظ ان کے نام کی جگہ پکارا جاتا ہے۔ رحمٰن 'خالق 'رزاق 'غفار کا خطاب انسانوں کو دیا جارہا ہے۔ اور اس سے زیادہ غضب کی بات ہے کہ قدرت اللہ کو اللہ صاحب۔ اور قدرت خدا کو خدا جا جا۔ اور قدرت طفہ ایک مرتبہ ہے لئا کو خدا جا جا۔ اور قدرت اللہ کو اللہ صاحب۔ اور قدرت جا خدا کو خدا جا جا ہے۔ اور آئی ہی مرتبہ گناہ کیرہ کا ارتکاب ہو تا ہے اور شنے والا جنتی مرتبہ ہے لئار تکاب ہو تا ہے اور شنے والا اسلامی کا در شنے والا اسلامی کا در سنے والا اسلامی کا در ایک کا در کا در ایک کا در کا در ایک کا در ایک کا در ایک کا در کا کا در ایک کا در ای

# ليبين كسي كانام ركھناكيساہے

امام مالک نے اس کواس کیے پیند نہیں کیا کہ ان کے نزدیک بیا اساءا الیہ میں ہے۔ ہے۔ اور اس کے صحیح معنی معلوم نہیں اس لیے ممکن ہے کہ کوئی الیم معنی ہوں جو اللہ تخالی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جیسے خالق ' رازق ' وغیرہ البت اس لفظ کو یاسمین کے رسم الحظ ہے کہا تا کہ میں آیا ہے۔ الحظ ہے لکھا جائے تو یہ کسی انسان کا نام رکھتا جائز ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ سالا نام علی البین عربی (مورہ این آیت)

معارف القرآن حصه بفتم ص ٣٩٣

# رسول کریم صلی الله علیه و سلم کے فیصله کوتسلیم نه کرنا کفرہے

مسئلہ ﷺ شریعت مطہرہ کافیصلہ خود آپ کافیصلہ ہے۔ آپ کافیصلہ صرف آپ کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں۔

مسئلہ : برمسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کی نوبت

اور مسلمانوں میں استے متوانز اور مشہورہوں کہ مسلمانوں کے ان پڑھ جاہوں تک کو بھی ان ہے واقفیت ہو جے پائی نمازوں کا فرض ہونا۔ صبح کی دو ظهر کی چار رکعت کا فرض ہونا مرمضان کے روزے فرض ہونا۔ سود۔ شراب۔ خزیر۔ حرام ہوناوغیرہ اگر کوئی شخص ان مسائل ہے متعلق آیات قرآن میں ایس آویل کرے۔ جس ہے مسلمانوں کا متوانز اور مشہور مفہوم الٹ جائے۔ وہ بلاشہ باجماع امت کا فرہے۔ کیونکہ وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے انکار ہے۔ اور ایمان کی تعریف جمہور امت کے نزدیک ہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرناان تمام امور میں جن کا بیان کرناور تھا کہ علی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرناان تمام امور میں جن کا بیان کرناور تو ہوئی ایسائیفی ثابت ہو کہ علیاء کے سواعوام بھی اے جانے ہوں اس کے تفری تعریف اس کے مقابل نہ ہوگ کہ جن چیزوں کا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری اور تو معی طور پر عابت ہو کہ جن چیزوں کا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری اور تو معی طور پر عابت ہو ان میں ہے کہ جن چیزوں کا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری اور تو معی طور پر عابت ہو ان میں ہے کہ جن چیزوں کا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری دی اور تو معی طور پر عابت ہو ان میں ہے کہ جن چیزوں کا لانا کار کو ہے تو جو شخص الیس ضروریات دین میں تاویل کر کے اس تھم کو بید لے وہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا ان کار گرتا ہے۔

(سوره جم السجد آیت ۳۰) معارف القرآن ۱۵۹ آ۱۲۲ ج

## أبخر زمانه مين عيسى عليه السلام كے نزول كامنكر كافر ہے

مسئلہ و مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمودیوں کے ہاتھ سے ہاتھ ہے ہودیوں کے ہاتھ سے الحاصات دینے کے لیے آسمان پر زندہ اٹھالیا نہ ان کو قتل کیا جاسکان نہ سولی پر چڑھایا جا سکا وہ زندہ آسمان سے نازل ہو کر چڑھایا جا سکا وہ زندہ آسمان سے نازل ہو کر ہیںودیوں پر تھام ہے دفات یا تیں گے۔ اسی عقیدہ پر تھام امرت مسلمہ کا جماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا جماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا جماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا جماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا جماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا جماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا جماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا جماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہوں کا معران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است مسلمہ کا اجماع والقال ہے۔ (سورہ آل ممران است میں است میں کا است کا

آفصيل <u>سم لي</u>ے معارف القرآن ج٢عن ٥٨ : ١٠٠٠ هـ حروب --

آخر زمانے میں حضرت عیسی ملیہ السلام کے نزول کا عقیدہ قطعی اور اجماعی ہے جس کا منکر کا فرہے۔(مورونساء آیت ۱۹۵۵) معارف القرآن میں ۱۹۵۵ ہے۔

آئندہ کے لیے ادکام اسلام کا جاری ہونا تو یقینی ہے۔ لیکن ونیا بیس آگریج کرچکا تو بشرط وسعت دوبارہ اس کا فرض ہونا یائے ہونا اور آخرت ہیں پچھلے نماز روزہ کے تواب کاعود کرنا اس ہیں اختلاف ہے۔ امام ابو حقیقہ دیبارہ جج کو فرض کہتے ہیں۔ اور گذشتہ نماز روزہ پر تواب ملنے کے قائل نہیں اور امام شافعی دونوں امر ہیں اختلاف کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ لیکن جو کا فراصلی ہواور اس حالت ہیں کوئی نیک کام کرلے اس کا تواب مسئلہ یہ لیکن جو کا فراصلی ہواور اس حالت ہیں کوئی نیک کام کرلے اس کا تواب مسئلہ یہ بیکارجا آب ہو کا فراصلی ہواور اس حالت ہیں کوئی نیک کام کرلے اس کا تواب مسئلہ یہ خوش مرتد گی صالب کا فراصلی ہے ہو تر ہے۔ اس واسطے کا فراصلی ہے ہو ہو ہے اس مسئلہ یہ خوش مرتد گی صالب کا فراصلی ہے ہو ہو ہے۔ اس مسئلہ یہ خوش مرتد گی صالب کا فراصلی ہے ہو تر ہے۔ اس مسئلہ یہ خوش مرتد گی صالب کا فراصلی ہے ہو تو دوام حیس کی مزاوی آئی ہے۔ کیونکہ اس سے اسلام کی اہات ہوئی ہے۔ مرکاری اہانت ہوئی ہے۔ مرکاری اہانت اس می مزاوی آئی ہے۔ کیونکہ اس سے اسلام کی اہانت ہوئی ہے۔ مرکاری اہانت اس کی اہانت ہوئی ہے۔ مرکاری اہانت اس کی اہانت ہوئی ہے۔

(سورة البقرة آيت ٢١٤) معارف القرآن حصه إول عل ٢٠١٤)

# كفركى أيك خاص فشم الحادب اسكى تعريف اقسام اور احكام

مسئلہ ﷺ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں آیات قرآنی سے عدول وانحراف کو الحاد کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے تو یہ عام ہے صراحتہ کھلے طور پر انکار وانحراف کرنے یا آویلات فاسدہ کے بہانے سے انجراف کرے لیکن عام طور سے الحادا ہے انجراف کو کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو قرآن اور اس کی آیات پر ایمان و تفید این کا دعوی کرے مگران کے میں این طرف سے ایسے گھڑے جو قرآن و سنت کی نصوص اور جمہور است کے خلاف ہوں۔ اور جمہور است کے خلاف ہوں۔ اور جمہور است کے خلاف ہوں۔ اور جمہور است کے خلاف

ا بیک مغالطہ کا از الہ :۔ اس لیے علماء و فقهاء نے تصریح فرمائی ہے کہ بیہ آدمیل جو تکفیرے مانع ہوتی ہے اس کی شرط میہ ہے کہ وہ ضروریات دمین میں ان کے مفہوم قطعی کے خلاف نہ ہو۔ ضروریات دمین سے مراد وہ احکام و مسائل ہیں جو اسلام راز کسی این دوست کو بتلا دے جو اور کسی کے علم میں نہ ہو تو اس سے دنیا ہیں کوئی بھی اس دوست کاعالم الغیب نہیں کرر سکتا۔ اسی طرح انبیاء علیهم السلام کو ہزار دل غیب کی چیزوں کا بذریعیہ وحمی بتلا دینا ان کو عالم الغیب نہیں بنا دینا خوب سمجھ لیا جائے۔ (مورة الجن آیت ۲۷) معادف القرآن عن ۵۸۲ نے ۸

# مجبوري ميں كلمه كفركهنا

مسئلہ : جس شخص کو کلمہ کفر کہتے ہراس طرح مجبور کردیا گیا کہ آگر ہے کلمہ نہ کہے تو اس کو تفق کردیا جائے اور میہ بھی بہ ضلی غالب معلوم ہو کہ دھمکی دینے والے کو اس بر پوری قدرت حاصل ہے۔ توالیے اکراہ کی حالت میں آگر وہ زبان سے کلمہ کفر کمہ وے گراس کا دل ایمان پر جماہوا ہو اور اس کلمہ کو باطل اور برا جانتا ہو تو اس ہر کونی گناہ نہیں اور نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہو گی۔ (قریلی و مظمری) (مورہ نجل آیت اس) محارف الفر آن بس

## وہریا زمانے کو براکہنااچھاشیں

مسئلہ ، کفار و مشرکین زمانے کی گردش ہی کو بہاری کا نمات اور ان کے سارے طالات کی علت قرار دیتے تھے۔ اور اسی طرح منسوب کرتے تھے۔ جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ حالا نکہ ور حقیقت یہ سب افغال اللہ تعالی کی قدرت وارادے سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے احادیث صبح میں وہریا زمانے کو براکھنے کی ممانعت آئی ہے۔ کیونکہ کفار جس قوت کو وہر کے افغاے تعبیر کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ قوت وقدرت حق تعالی کفار جس قوت کو دہر کو براکھنے کا تتبجہ ور حقیقت خدا تعالی تک پہنچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ وہر کو برائہ کہو۔ کیونکہ وہرور حقیقت اللہ بی ہے۔ مرادیہ ہے کہ یہ جاتل جس کام کو وہر کاکام کتے ہیں۔ وہ ور حقیقت اللہ تعالی بی کی قوت وقدرت کاکام ہے۔ وہرور حقیقت اللہ تعالی بی کی قوت وقدرت کاکام ہے۔ وہرائہ تعالی بی کی قوت وقدرت کاکام ہے۔ وہرائہ تعالی بی کی قوت وقدرت کاکام ہے۔ وہرائہ تعالی بی کی قوت وقدرت

## رسول الله صلى الله عليه وسلم كو تسي طرح كى ايذا پينجانا كفرى -

مسئله : جو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسى طرح كى ايذا ببنجائة آب كى دات يا صفات ميں كوئى عيب زكالے خواہ صراحة أنهو يا كنا مندوہ كافر ہو گيا۔ اور اس آيت كى روے اس پر الله بعالى كى لعنت دنيا ميں جھى ہوگى اور آخرت ميں بھى (كذا قال العاضي شاء الله في النفسية المفله رى)۔

مسئلہ تام مومنین کو ایزا پہونچانے کے جرام اور بہتان عظیم ہونے کو بیان کیا ہے۔ جب کہ وہ شرعًا اس کے مستجق نہ ہول تمام مومنین میں یہ قیداس لیے لگائی کہ ان میں دونوں صور نین ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے بدلے میں اس کوایڈا وی مناشر عاجائز ہے۔ (مورہ احزاب آیت ۵۸) معادف افر آن ص ۴۲۹

# علم غیب کلی کی غیراللہ کی طرف نسبت گرنا کھلا شرک ہے

مسئلہ تا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے برابر تمام کا مُنات کاعلم محیط نہ تھا۔ جیسے بعض جابل کونتے ہیں بلکہ جنتا علم حق تعالیٰ عطا فرمائے وہ مل جاتا تھا بال اس میں کام نمیس کے تلخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کوجو علم عطا ہوا وہ ساری مخلو قات کے علم سے ذاید ہے (سور ونساء آیت ۱۳) معارف القرآن میں ۴۳۵ ت

مسكله : لبعض ناواقف غيب اور ابنياء الغيب مين فرق نهيں سبجي اس ليے وہ الغياء اور خصوصًا خاتم الانبياء صلى اللهِ عليه وسلم نے ليے علم غيب كلى خابت كرتے ہيں اور آپ گوبالكل الله تعالى كى طرح عالم الغيب ' ہر ہر ذرہ كائنات كاعلم رکھنے والا كہتے ہيں۔ جو كھلا ہوا شرك ہے رسول كوخدائى كا درجہ دينا ہے۔ نعوذ بالله منه ہے آگر كوئى شخص اپنا خفيہ جس وقت موت آئے گی تو میرا بھا آنا بجھے بچانہ سکے گا۔ گرچو نکہ اس کو معلوم نہیں کہ بیہ آگے۔ بار بین کو معلوم نہیں کہ بیہ آگے۔ بار بین کو میں کیے دی آئی ہے اس آئی اور بر میری موت اس میں لکھے دی آئی ہے اس کے اس کی معارف القرآن ۸۳۳۸ ہے۔ اس کی معارف القرآن ۸۳۳۸ ہے۔ اس کی معارف القرآن ۸۳۳۸ ہے۔

# نبی کی تھم عدولی گمراہی ہے

مسئلہ : جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی کام کا تقلم بطور وجوب دیدیں آو اس پر وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کو نہ کرنے کا اختیار شرعًا نہیں رہتا آگر چہ فی فضہ وہ کام شرعًا واجب و ضروری نہ ہو۔ گرجس کو آپ نے تھم دیدیا اس کے ذمہ لازم و واجب ہؤجاتا ہے۔ اور جوابیانہ کرے اس کو کھلی گراہی فرمایا ہے۔

(سورهٔ احزاب آیت ۴۶۹) معارف القران مصد الفتم عن ۴۶۹

#### منكررسالت منكرخداب

مسئلہ : جو شخص رسول کریم ضلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہویا قرآن کے گام اللی ہونے کا منکر ہویا قرآن کے گام اللی ہونے کا منکر ہو وہ اگر چہ بظاہر خدا کی عظمت و وجود کا انکار نہ کرے۔ مگر اللہ اتحالیٰ کے نزد کیک وہ منکرین خدا ہی کی فہرست میں شار ہوتا ہے۔ (البقرہ آیت ۴۸) معارف القرآن میں ۲۵ اے ۱)

مسئله : رسول الله صلى الله عليه وسلم كا صرف انتاع كانى نهين آپ كاادب و احترام اور محبت بھى فرض ہے۔ (مورة اعراف آبیت عرف) معارف القرآن شير ۸۴ ج میں ہے کوئی نام ہو کیو تکہ یماں مجاز ؓ اللہ تعالیٰ کو وہر کما گیا ہے۔ (سورۃ الجامجیہ آبیت ۲۳)معارف القرآن افتح ۲۸۸

#### موت اور مسكله تقدير

مسئلہ : اگر کوئی شخص موت سے فرار کے لیے نہیں بلکہ اپنی کسی ضرورت سے دوسری جگہ چلا جائے تو وہ اس ممانعت ہیں داخل نہیں۔ اس طرح اگر کسی شخص کا عقیدہ اپنی جگہ چلا جائے بختہ ہو کہ بہال سے دوسری جگہ چلا جانا مجھے موت سے نجات نہیں دے سکتا اگر میرا وفت آگیا ہے تو جہال جاؤل گا موت لازی ہے اور وفت نہیں آیا تو یہال رہنے ہے بھی موت نہیں آیا تو یہال رہنے ہے بھی موت نہیں آیا تو یہال رہنے ہے بھی موت نہیں آگا جائے ہوئے گھت اب وہوائی تبدیلی رہنے ہے اس مرح کوئی کسی میں موت نہیں آگا جائے ہوئے گھتی آب وہوائی تبدیلی میں میں اس کے لیے یہاں سے چلا جائے تو وہ بھی ممانعت سے مشتلی ہے۔ اس طرح کوئی کسی میرورت سے اس جگہ میں داخل ہو جہال وہاء بھیلی ہوئی ہے۔ اور عقیدہ اس کا پختہ ہو کہ یہاں اس کے لیے وہال جانا بھی جائز ہو گا۔ اور اللہ کی مشیعت کے آباج ہے تو الی حالت میں اس کے لیے وہال جانا بھی جائز ہو گا۔ بخوف موت جمادے بھاگنا حرام ہے۔ اور البقرة آبات ۲۳۲ ) معارف القرآن حصہ اول میں ۵۹۸ آبادہ

#### موت ہے فرار کے احکام

جو چیزیں عادۃ موت کاسیب ہوتی ہیں' ان سے فرار مقتضائے عقل بھی ہے۔ مقتضائے شرع بھی' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھی ہوئی دیوار کے نیچے سے گزرے تو تیزی کے ساتھ نگل گئے اسی طرح کہیں آگ لگ جائے وہاں ہے نہ بھاگنا عقل اور شرع دونوں کے خلاف ہے۔ گروہ فرار من الموت جس کی ندمت آیت۔ ندکورہ بیں وارد ہوئی ہے اس بیں داخل شیں جب کہ عقیدہ سالم ہواور رہ جانتا ہوگ

؞ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الْمَتَى تَفِرَّرُونَ مِنْهُ فَإِلَّنَهُ مُلِكَ قِينَكُمْ (مورة الجمد آيت ٨)

محمى مناه ب-(البقرة أيت ١٨٩)

ز

روضہ اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت بلند آواز سے سلام و کلام کرناممنوع ہے

مسئلہ : قاضی ابو بکرابن عربی نے فرہایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور
اوب آپ کی وفات کے بعد ایسان واجب ہے جیسا حیات میں تقا۔ اس لیے بعض علماء
نے فرہایا کہ آپ کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آوازے سلام و کلام کرنا اوب
کے خلاف ہے اس طرح جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی احادیث پڑھی
یا بیان کی جا رہی ہوں اس میں بھی شور و شغب کرنا ہے اوبی ہے کیونکہ آپ کا کلام جس
وقت آپ کی زبان مبارک ہے اوا ہو رہا ہے اس وقت سب کے لیے خاموش ہو کراس
کا سننا واجب و ضروری تھا۔ اس طرح بعد وقات جس مجلس میں آپ کا کلام سایا جا آہو
وہاں شور و شغب کرنا ہے اوبی ہے۔ (سورة الحجرات آیت ۲) معارف القرآن نے میں اب

(معارف القرآن ص ۱۹۸ سن)

صحابہ کرام پر طعن و تشنیع اور ان کی لغز شوں میں غور و بحث کرنا بد بختی ہے

مسئلہ : تغییر مظهری میں فرمایا کہ جن اخیار امت کے متعلق اللہ تعالی نے عفران و مغفرت کا میہ اعلان فرما دیا ہے آگر ان سے کوئی لغزش یا گناہ ہوا بھی ہے تو میہ آیت (کَفَنْدُ رُضِتَی اللَّهُ عَنِ الْمُتَوْمِنِیْنَ اِذْبِیَا مِعُونَکَ تَبْحِتَ السَّنَّحَةِ وَ اس کی معالیٰ کا اعلان ہے پھران کے ایسے معاملات کو جو مستحس نہیں جیں غور و فکر اور بحث و مباحثہ کا میدان بنانا

بد بختی اور بظاہر اس آیت کی مخالفت ہے یہ آیت روافض کے قول کی واضح تردید ہے۔ جو آبو بکرو عمرؒ اور دو سرے صحابہ پر کفرونفاق کے الزام لگاتے ہیں۔ (سورۃ الفتح آیت ۱۸)معارف الفرآن ج۸س ۸۱۔

## صحابه کرام کے بارے میں بوری اُمّت کا جماعی عقیدہ

تمام صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم ان ہے بحیت رکھنا ان کی مدح و شاکرنا واجب ہے اور ان کے آپس میں جو اختلافات اور مشاجرات پیش آئے ان کے معاملہ میں سکوت کرنا مسل کو موردالزام نہ بنانا لازم ہے۔ عقائد اسلامیہ کی تمام کتابول میں اس اجماعی عقیدہ کی تمام کتابول میں اس اجماعی عقیدہ کی تصریحات موجود ہیں (مورہ حدید آیت) مزید دلائل کے لیے معارف القرآن میں اس استال عقیدہ کی تصریحات موجود ہیں (مورہ حدید آیت) مزید دلائل کے لیے معارف القرآن میں استال میں اس کے ایم معارف القرآن میں استال میں اس کے ایم معارف القرآن میں استال میں معارف القرآن میں استال میں معارف القرآن میں استال میں اس معارف القرآن میں استال میں معارف القرآن معارف القرآن میں معارف میں معارف القرآن میں معارف القرآن میں معارف القرآن میں معارف القرآن میں معارف میں معارف میں معارف میں معارف القرآن میں معارف معارف میں معارف میں

#### مشاجرات صحابة كے بارے میں تحكم

یہ جائز نہیں کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور نیتنی طور پر غلطی منسوب کی جائز نہیں کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور نیتنی طور پر غلطی منسوب کام لیا تھااور سب کامقصد اللہ کی خوشنووی تھی۔ یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور جمیں تھم ہے کہ ان کے باہمی اختلاقات سے کفیہ لسمان کریں۔ اور جمیشہ ان کا ذکر بمترین طریقے پر کریں کیونکہ سحابیت بردی حرمت کی چیزے اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کو براکشے کریں کیونکہ سحابیت بردی حرمت کی چیزے اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کو براکشے سے منع فرمایا ہے اور ریہ خبردی کہ اللہ نے انہیں محاف کررکھا ہے۔ اور ان سے راضی سے منع فرمایا ہے اور ریہ خبردی کہ اللہ نے انہیں محاف کررکھا ہے۔ اور ان سے راضی سے منع فرمایا ہے اور ان سے راضی

باب

العلم

علم دین کاحاصل کرنا ہر مسلمان مردو زن پر فرض ہے

ہر مسلمان مردو عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد صحیح کاعلم عاصل کرے
اور طہارت و نجاست کے لکام شیکھے نماز' روزہ اور نمام عبادات ہو شراجت نے فرض اور
واجب قرار دی ہیں ان کاعلم حاصل کرے۔ جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان کا
علم حاصل کرے 'جس شخص کے باش بقدر انصاب مال ہواس پر فرض ہے کہ ذکوہ کے
احکام د مسائل معلوم کرے جس کو تج پر قدرت ہے اس کے لیے فرض بین ہے کہ ج
کے احکام د مسائل معلوم کرے جس کو تج و شراء کرنا پڑے یا تجارت د صیت یا مزدوری یا
اجرت کے کام کرتے پڑیں اس پر فرض بین ہے کہ تج واجارہ و غیرہ کے مسائل واحکام
سیکھے۔ جب نکاح کر بے تو نکاح کے احکام د مسائل اور طلاق کے احکام و مسائل معلوم
کرے غرض جو شریعت نے ہرائسان کے ذمہ فرخن و واجب کئے ہیں ان کے احکام و
سیائل کاعلم حاصل کرنا ہر مسلمان مردہ عورت پر فرض ہے۔

علم تصوف بھی فرض عین میں داخل ہے

حضرت قاضی تناء الله صاحب پانی پڑتے نے تغییر مظہری میں لکھا ہے کہ اعمال باطنہ کاعلم جس کو عرف میں علم نصوف کہا جاتا ہے یہ باطنی اعمال بھی ہر شخص پر قرض عین

ہیں۔ آج کل جس کو علم تصوف کہا جاتا ہے وہ بھی بہت سے علوم و معارف و مکاشفات واردات کا مجموعہ بن گیا ہے۔ اس جگہ فرض عین سے مراداس کا صرف وہ حصہ ہے جس میں اعمال باطنہ فرض و واجب کی تفصیل ہے۔ مشلاً عقائد سحیحہ جس کا تعلق باطن سے ہے۔ صبر شکر تو کل قناعت و غیرہ ایک خاص در ہے میں فرض عین ہیں غرور تکبر حسد بغض بخل حرص دنیا وغیرہ ازروئے قرآن و سنت حرام ہیں۔ ان کی حقیقت اور اس کے عاصل کرنے یا حرام چیزوں سے بختے کے طریقے معلوم کرنا بھی ہر مسلمان مردوعورت پر طاصل کرنے ہی حقوق کی اصل بنیاداتی ہی ہو فرض میں ہے۔ علم تصوف کی اصل بنیاداتی ہی ہو فرض میں ہے۔

قرض کفالیہ ہے ہورے قرآن مجید کے معانی و مسائل کو سمجھنا متمام اعادیث کو سمجھنا متمام اعادیث کو سمجھنا اور ان میں معتبراور غیر معتبر کی بہتجان پیدا کرنا تقرآن و سنت ہے جواحکام نگلتے ہیں ان سب کاعلم حاصل کرنا اس میں صحابہ و آبھیں اور ائمہ مجتمدین کے اقوال و آثار ہے واقف ہونا میہ اتنا بردا کام ہے کہ بچری عمراور سارا وقت اس میں خرچ کر کے بھی بورا حاصل کرنا آسان نہیں اس لیے شریعت نے اس علم کو فرض کفایہ قرار دیا کہ بقدر صرورت بچھ لوگ یہ سب علوم حاصل کرلیس توباتی مسلمان سبکدوش ہوجا کیں۔

علم دین کے نصابی اجزاء ہیں۔ ملخسا۔ مقروری ہے اور ان تمام باتوں کو بھی سمجھ لے جن سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے اور دین کی سمجھ بوجھ جن ذرائع سے حاصل ہووہ ذرائع خواہ کتا ہیں یا اسا تذہ کی صحبت ذرائع علم دین کے نصابی اجزاء ہیں۔ ملخساً۔

> علم دین کااظهار اور چھیلاناواجب ہے اور اس کا چھیانا سخت حرام ہے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جو شخص دین کے کسی تعلم کاعلم رکھنا ہے۔ اور اس سے وہ تعلم دریافت کیا جائے آگر اس کو چھپائے گاتو قیامت کے روز اس کے مند میں آگ کالگام ڈالا جائے گا'' (قرطبی) ہے۔(موروین) سرائیل آیت ۸۵)(معارف القران ص ۱۵۵ج۵)

# علم بخوم کی شرعی مشیت

علم بخوم کے ممنوع و فدموم ہونے کی پہلی حکمت یہ ہے کہ جب اس علم میں انسان کا انتہاک بروحت ہے تھے جو بخرچہ ہے گئے میں انسان کا انتہاک بروحت ہے تقریبہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ستاروں کو بھی سب بچھ سمجھ بیشتا ہے۔ اور میہ چیزائے کشال کشال ستاروں کے موثر حقیقی ہونے کے مشرکانہ عقیدہ کی طرف الدیماتی ہے۔

دو سری تحکمت ہے ہے کہ اگر ستاروں ہیں اللہ تعالیٰ نے یکھ خواص و آثار رکھے ہیں ہوں توان کے بیٹی علم کا ہمارے بیاس سواتے وجی کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت ادر لیس علیہ السلام کے بارے ہیں احادیث میں آیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس ضم کا کوئی علم عطا فرمایا تھا۔ لیکن اب وہ علم جس کی بنیاد وجی النی پر بھی۔ دنیا ہے مٹ چکا سے مٹ چکا سے اس میں بنیاد وجی النی پر بھی۔ دنیا ہے مٹ چکا سے سے اس میں بنیاد وجی النی پر بھی۔ دنیا ہے مٹ چکا سے سے اس میں بنیاد وجی النی پر بھی۔ دنیا ہے مٹ چکا شمر ہیں اس جو بیجھ ہے وہ محض قیاسیات اندازے اور سے اس میں بنیا جا سکتا۔ میں وجہ ہے کہ نجوم وں کی ہے شخصے ہیں جس سے کوئی بقینی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میں وجہ ہے کہ نجوم وں کی ہے شار پیشین گوئیاں آئے دن غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں۔

علم نجوم کی ممانعت کی تیسری وجہ رہ ہے کہ یہ عمر عزیز کو ایک بے فائدہ کام نیس صرف کرنے کے مرادف ہے جہ باس ہے کوئی تیجہ بقینی طور پر حاصل نہیں کیا جا سکتا تو طاح ہرہے کہ دنیا کے عاموں میں یہ علم چندان مددگار نہیں ہو سکتا اب خواہ مخواہ ایک بے فائدہ چیز کے بیجھے پڑنا اسلامی شریعت کی روح اور مزاج کے بالکل خلاف ہے اس لیے فائدہ چیز کے بیجھے پڑنا اسلامی شریعت کی روح اور مزاج کے بالکل خلاف ہے اس لیے اس کے معنوع کردیا گیا ہے۔ (مورہ شفت آیت ۴۸)

مزید تفصیل کے لیے معارف الفر آن جلد بیغتم ص ۱۳۶۶ با ۱۳۵۴ ملاحظہ فرما تعین -

# ا عالم مقتداء کے لیے ایک ضروری تھم

مسئلہ : عالم مقداء کو اس کی بھی فکر رہنی چاہئے کہ اس کی طرف ہے لوگوں میں

حضرات فقهاء نے فرمایا کہ میہ وعیداس صورت میں ہے جب کہ اس کے سواکوئی
دو سرا آدمی مسئلہ کالبیان کرنے والا وہاں موجود ناد ہو۔ اگر دو سرے علماء بھی موجود ہوں تو
صخیائش ہے کہ میہ کہہ دے کہ دو سرے علماء سے دریافت کرلو۔ (قرطبی مساس)
دو سری بات اس ہے معلوم ہوئی کہ جس کو خود تسجیح علم حاصل نہیں اس کو
مسائل واحکام بتلانے کی جرأت نہیں کرنا چاہئے۔

تمیرامسکہ مید معلوم ہوا کہ علم چھیانے کی ہے سخت و عید انہیں علوم و مسائل کے منعلق ہے جو قرآن و سنت میں واضح بیان کئے گئے ہیں اور جن کے ظاہراور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ وہ باریک اور دقیق مسائل جو عوام نہ سمجھ سکیس بلکہ خطرہ ہو کہ وہ کسی نلط فنمی میں مبتلا ہوجا کمیں گئے۔ توالیے مسائل واحکام کاعوام کے سامنے بیان نہ کرناہی بمنز ہے اور وہ کہتمان علم کے حکم میں نہیں ہے۔ (سور ڈبٹرہ آیت 20)(معارف الترآن میں 100 میں 100)

# شاگروپرانستاد كالتباع لازم ب

تخصیل علم کاادب سی ہے کہ شاگر دایئے استاد کی تعظیم و تکریم اور اتباع کرے اگرچہ شاگر دایئے استاذہ افضل واعلی بھی ہو

(منورة كف آيت ٢٠) معارف الفرآن ص ٢٠ج٥

#### عالم يامفتي كو ہرسوال كاجواب دينا ضروري نہيں

امام جصاص کے قرمایا کہ مفتی اور عالم کے لیے ضروری نہیں کہ سائل کے ہر سوال اوراس کی ہرشن کاجواب ضرور دے بلکہ دینی مصالح پر تظرر کھ کرجواب دینا چاہیے جو جواب مخاطب کے قدم سے بالا ترجو یا اس کے غلط فئمی میں پڑجانے کا خطرہ ہواس کا جواب نمیں دینا چاہئے۔ اس طرح ہے ضرورت اور لا یعنی سوالات کا جواب بھی نمیں جواب نمیں دینا چاہئے۔ اس طرح ہے ضرورت اور لا یعنی سوالات کا جواب بھی نمیں دینا چاہئے۔ اس طرح ہے ضرورت اور لا یعنی سوالات کا جواب بھی نمیں دینا چاہئے۔ اس کو بچھ عمل کرنالاز م سے اور وہ خود عالم نمیں تو مفتی اور عالم کو اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دینا ضروری ہے اور وہ خود عالم نمیں تو مفتی اور عالم کو اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دینا ضروری

مهدر سالت سے جیلا آتا ہے۔ اور وہ ہاتفاق فقہاء رحمت ہے۔ (مورہ شوری آیت ۱۳) . (معارف القرآن حصہ ہفتم ص ۱۷۹)۔

اجهتمادی اختلافات میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی اس پر نکیرجائز نہیں

اجتمادی اختلاف شرعی اجتماد کی تعریف میں داخل ہے اس میں اپنے اپنے اجتماد ے جس امام نے جو جانب اختیار کرلی آگرچہ عند اللہ اس بین سے صواب اور صحیح صرف آیک ہے۔ دو سرا خطاء ہے۔ لیکن میہ صواب و خطاء کا فیصلہ صرف حق تعالیٰ کے کرنے کا ے۔وہ محشر میں پذر بعیہ اجتماد صواب پر بہنچنے والے عالم کو دو ہرا تواب عطا فرما تمیں گے۔ اور جس کے اجتماد نے خطاء کی ہے۔ اس کو ایک نواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوائسی کواجہ تنادی اختلاف میں ہے کہنے کاحق نہیں کہ یقینی طور پر ہیا سیجے ہے دو سرانفاط ہے۔ ہاں ا بني قهم و بصيرت كي حديك ان دونول مين جس كو وه ا قرب الى القرآن والسهنة تشجيجه اس کے متعلق میر کمہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک میہ صواب ہے۔ مگراحمال خطا کا بھی ہے اور دوسری جانب خطاء ہے۔ مگراختال صواب کا بھی ہے۔ اور بیروہ بات ہے جو تمام ائمہ فقهاء میں مسلم ہے۔اس ہے میہ بھی واضح ہو گیا کہ اجتمادی اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی کہ امریالمعروف اور نہی عن المنکرے ماتحت اس پر نکیرکیاجائے اور جب وہ منگر نہیں توغیر منکر یہ نکیرخود امر منکر ہے اس سے پر جیزلازم ہے۔ بیدہ بات ہے جس میں آج کل بہت ہے اہل علم بھی غفلت میں مبتلا ہیں۔ اپنے مخالف نظریہ رکھنے والوں پر تیرا اور سب و نتم ہے بھی پر ہیز نہیں کرتے جس کا نتیجہ مسلمانوں میں جنگ وجدل اورانتشاراورانشلاف كي صورت مِن جُكه جُكه مشابره مِن آرباب-

اسلاف امت میں تبھی نہیں سناگیا کہ اجتماد اختلاف کی بناء پر اپنے ہے مختلف نظریہ رکھنے والوں پر اس طرح نکیر کیا گیا ہو مثلا امام شافعی اور دو سرے ائمہ کامسلک سے ہے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ امام کے ہیچھے پڑھی جانے اس میں بھی مقتد یوں کوسورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور ظاہرے کہ جو اس فرض کو ادا نہیں کرے گا۔ اس کی نماز ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اس کے بالقابل امام ابو حقیفہ کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے

عالم کے فراکش یک علم دین عاصل کرنے کے بعد عالم کا فرض اندارے جو در حقیقت ورحقیقت وراثت نبوت کا جزئے گراندار میں طرز بیان اور لب ولہ ہے شفقت و رحمت اور خیرخواہی مترشج ہوجس سے مخاطب کو یقین ہو کہ اس کلام کامقصد نہ مجھنے رسوا و بدنام کرنا ہے نہ اپنے ول کاغبار نکالنا۔ بلکہ جس چیز کو میرے لیے ضروری اور مفید سمجھتا ہے محبت سے بنا رہا ہے۔ (مورہ تو بہ تیت میں) (معارف القرآن ص ۳۸۹ تا ۴۸۹)

#### ائمہ مجہتدین کے فروعی اختلافات تفرق ممنوع میں داخل نہیں

مسئلہ ﷺ فروعی مسائل میں جہاں قرآن و حدیث میں کوئی واضح تھٹم موجود نہیں یا نصوص قرآن و سنت میں کوئی ظاہری تعارض ہے وہاں ائمہ مجتندین کااپنے اپنے اجتماد سے کوئی تھٹم متعین کرلینا جس میں باہم اختلاف ہونا۔ اختلاف رائے و نظر کی بناپر لازی ہے۔ اس تفرق ممنوع ۔۔۔ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسا اختلاف صحابہ کرام میں خود

۔ تفرق منوع سے بیمان مراودہ انکام اللیہ ہیں جو سب انبیاء علیم السلام کی شرائع میں مشترک اور متفق پیلے آئے ہیں۔ لین اعوان منائد روزہ نج ڈکوۃ کی نیز چوری ڈاکہ رہے ہیں۔ لین اعوان مناز روزہ نج ڈکوۃ کی نیز چوری ڈاکہ رفاجھوٹ فریب اوردو سرول کو ملاوجہ شرمی ایڈا دینے وغیرہ اور عبد مختلی کی حرست ہے جو سب اویان ساویہ میں مشترک اور متنق علیہ چلے آرہے ہیں۔ اشیس میں تفرق و اختلاف اور مبوجب ہلاکت اسم ہے۔ (معارف القرآن جلد ہفتم میں ۱۲۵۸)

اب

#### آداب القرآن

قرآن مجید کوہاتھ ہے جھونے کے لیے طہارت شرط ہے

مسئلہ ؛ جمہور امت اور ایمئہ اربعہ کا اس پر انفاق ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے طمارت شرط ہے اس کے خلاف گناہ ہے ظاہری نجاست سے ہاتھ کا پاک ہونا' ہاوضو ہونا 'حالت جنابت میں نہ ہوناسب اس میں داخل ہے۔

مسئلہ '' قرآن مجید کاغلاف جو جلد کے ساتھ سلا ہوا ہووہ بھی بھکم قرآن ہے اس کو بھی یغیروضو و بغیر طمارت کے ہاتھ لگانا ہاتھا آ ائمیہ اربعہ ناجائز ہے البتہ قرآن مجید کا جزوان جو علیجدہ کیڑے کا ہو تا ہے آگر اس میں قرآن بند ہے تو اس جزوان کے ساتھ قرآن محریم کاہاتھ لگانا بلاوضوام ابو حقیقہ 'کے نزدیک جائز ہے۔ محریم کاہاتھ لگانا بلاوضوام ابو حقیقہ 'کے نزدیک ہائز ہے۔

مسئلیں ﷺ جو کیڑا آدمی نے پہنا ہوا ہے۔اس کی آستین یا دامن سے قرآن مجید کو بلا وضوچھوناجائز نہیں البشہ علیجدہ رومال یا چادرے چھوا جاسکتا ہے۔

المسئلہ : علاء نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے بدرجہ اولی ہے بھی ثابت ہو آ ہے کہ جنابت یا حیض و نقاس کی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی جائز شیں جب تک عسل نہ

لاَيْمَشَّوْلاَ الْمُطَهَّرُونَ نَنِ (الواقد آيت ٨٩)

فاتحہ پڑھنا جائز نہیں اس لیے هفیہ نہیں پڑھتے لیکن پوری امت کی تاریخ ہیں کسی سے نہیں سا گیا کہ شافعی فد بہب والے هفیوں کو تارک نماز کہتے ہوں کہ تنہاری نماز نہیں ہوگی اس لیے تم بے نمازی ہویا ان پر انس الرح تلیز کرتے ہوں جیسے منکرات شرعیہ پر تکیر کی جاتی ہوں جیسے منکرات شرعیہ پر تکیر کی جاتی ہے۔ (موزہ آل ممران آیت ۱۰)

(معارف القرآن ص ١٣٦٢ ١٠٠٢)

## جاہل کوعالم کی تقلیدواجب ہے

مسئلہ : تفییر قرطبی میں فرمایا کہ اس آیت (سورۃ الانبیاء آیت) ہے معلوم ہوا کہ جامل آدی جس کو احکام شریعت معلوم نہ ہوں اس پر عالم کی تقلید واجب ہے کہ عالم سے دریافت کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔

(معارف القرآن ص الماج ١٧)

مسئلہ : نااهل کو مقد ابنانا ہلا کت کو دعوت دینا ہے۔ قرآن کریم نے اقد اء کا معیار دو چیزوں کو بنایا ہے۔ علم اور اقتداء علم سے مراد منزل مقصود اور اس کے طریقوں کا جاننا ہے اور ابتداء سے مراد اس مقصد کی راہ پر جانا یعنی صحیح علم پر عمل مستقیم۔

(موره ما كده آيت ١٠٥٥) معارف القرآن من ٢٥٩٥ -٢٥٥ ج--

مسئلہ : حق بات کو چھپانایا اس بین خلط الط کرناجرام ہے۔ آیت وَ لَا تَکْبِسُوا اُلْهَ حَقَّی بِالْبَاطِلِ الْسَحْ ہِ ثابت ہوا کہ حق بات کو خلط باتوں کے ساتھ گڈنڈ کرکے اِس طرح پیش کرناجس سے مخالط میں پڑجائے۔ جائز شمیں۔ اسی طرح کسی خوف یا طرح پیش کرناجس سے مخاطب مخالط میں پڑجائے۔ جائز شمیں۔ اسی طرح کسی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے۔ (مورہ البقرہ آیت ۲۴معارف القرآن می ۲۰۸ج) کلمه صاف صاف اور سیج اوا ہو۔ حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اسی طرح ترتبل فرمائے تھے۔ حضرت ام سلمہ رحتی اللہ عنهاہے بعض لوگوں نے رات کی نماز میں آپ کی تلاوت قرآن کی کیفیت دریافت کی توانهوں نے تقل کرکے بنایا جس میں ایک ایک حَرف واصح تحا- (رتدى ابوداؤد أنسال از مظهري)

مسئلہ : ترتبل میں محسین صوت بعنی بقدر اختیار خوش آوازی ہے بڑھنا بھی شامل ے حضرت ابو هريرة عنه روايت ہے كه رسول اللہ صلى الله عليه و سلم نے فرمايا كه الله تعالیٰ کسی کی قرانت و تلاوت کوامیا نہیں سنتا جیسااس نبی کی تلاوت کو سنتا ہے۔جو خوش توازی کے ساتھ جرا تلاوت کرے (مظری)

اور اصل نزتیل وہی ہے کہ حروف و الفاظ کی اوا لیکی بھی سیجے اور صاف ہو اور پڑھنے والا اس کے معانی پر غور کرکے اس ہے متاثر بھی ہو رہاہے جیسا کہ حسن بھری ّ ے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جو قر آن کی ایک آیت پڑے رہاتھا۔ اور رو رہاتھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم نے اللہ اتعالیٰ کاریہ تھم سنا - يى تريل ب (جويد بخص كردماب-(مورة الزبل آيت)

(معارف القرآن ص ٥٩٥ كفان)

#### بِسُمِ اللَّه الرَّحْمَلِ الرَّجِيمِ

#### مسئله : تعوَّدُ

تعود کے معنی ہیں۔ اَعْدُو دُبِ اللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِينَ الرَّرِ جِيْم بِرُ صِنا۔ قر آن كريم مِن

ہے۔ فَانَا اَفَر اُنْتِ الْفَر آنَ فَاسُنَعِ نُبِ اللّٰهِ مِنَ الشَّيطِنِ الرَّحِينِم ''بيعنى جب تم قرآن كى تلاوت كرد - توالله ہے بناہ ما تكوشیطانِ مردود كے شر

کرے کیونکہ مصحف میں لکھے ہوئے حروف و نفوش کی جب بیہ تعظیم واجب ہے تواصل حروف جو زبان ہے اوا ہوتے ہیں ان کی تعظیم اس سے زیادہ اہم اور واجب ہونا جا ہے۔ اس کا مقتضیٰ تو بیہ تھا کہ بے وضو آدمی کو بھئی تلاوت قرآن جائز نہ ہو گر حضرت ابن عمیاس کی حدیث جو بخاری و مسلم ہیں ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حدیث جو مسند احد میں ہے اس ہے بغیروضو کے تلاونت قرآن پاک فرمانا رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ے ٹابت ہے اس کیے فقہاء نے بلاوضو تلاوت کی اجازت دی ہے

مسائل معارف القرآن

(مظلرتی)(سوره وافغه آمیت ۵۷)(معارف القرآن ص ۴۸۸۴۸۸ جلد ۸)

#### ایسی تجریر جس میں کوئی آیت قرآنی لکھی ہوکیا کی کافر مشرک کے ہاتھ میں دیناجائزے؟

مسئلہ : اپناخط حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کواس وفت بھیجاہے۔جب کہ وه مسلمان نهيس تنفيس جالا نكه اس خطرمين يسم النته الرحمٰن الرحيم) لكها بهوا تها-جس ے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط ملوک مجمم کو لکھتے ہیں۔ اور وہ مشرک تھے۔ ان میں بھی بعض آیات قرآن لکھی ہیں۔ وجہ وراصل میہ ہے کہ قرآن کریم کا کسی کافر کے ہاتھ میں دینا تو جائز نہیں لیکن ایسی کوئی كتاب يا كاغذ جس ميں كسى مضمون كے صمن ميں كوئى آيت آگئى ہے وہ عرف ميں قرآن شیں کملا آاس لیے اس کا حکم بھی قرآن کا حکم نہیں ہو گا۔وہ کسی کافر کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں اور بے وضو کے ہاتھ میں بھی۔

(غالمگيري كتاب الخطروالاباحة)(سررة النمل آيت،) (معارف القرآن دمه ششم ص ٥٤٥)

# ترتيل قرآن كامطلب

مسئلہ : قرآن کا صرف پڑھنا مطلوب شیں بلکہ ترتیل مطلوب ہے جس میں ہر ہر

مغسوب کیا گیا ہے۔ اور شامی ؒنے بعض فقہاءے اس کی ترجیح بھی نقل کی ہے۔ «بہشتی زبور" میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ اور اس پر مب کا انفاق ہے کہ کوئی پڑھ لے تو مکردہ نمیں (شای) سورۃ الفاتح آیت ۲)معارف القرآن صے کے جلداول۔

#### تعوذكے مزیداحكام

مسئلہ ﷺ تلاوت قرآن سے پہلے اُعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطِ الرَّحِيْمِ كَا پِرْهِمَا اُسَ السَّيطِ الرَّحِيْمِ كَا بِهِمَا اُسَ كَا لَيْتِ كَا بِينَ ہِدِ مِنْ الشَّيطِ اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمِ سَنَ ثَابِت ہِدِ مُنْ اَلْهِ عَلَيهِ وَسَلَّمِ سَنَ ثَابِت ہِد مُنْ اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمِ سَنَ ثَابِت ہِد عَلَيْهِ اِسْ عَلَم اَللَّهِ عَلَيْهِ اَسْ عَلَم اَللَّهِ عَلَيْهِ اِسْ عَلَم اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اِسْ عَلَم اللَّهِ عَلَيْهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُلِمِلِي اللَّهُ اللِلْمُوالِيَّةُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُلِلْمُ

مسئلہ ﷺ نماز میں تعقود لیعنی اعود باللہ صرف بہلی رکعت کے شروع میں بڑھا جائے۔یا ہر رکعت کے شروع میں 'اس میں ائمہ فقہاء کے اقوال مختلف ہیں۔ امام اعظم ابو جنیفہ ؓ کے نزدیک صرف بہلی رکعت میں پڑھنا چاہئے اور امام شافعیؓ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔

مسئلہ : الماوت قرآن نماز میں ہویا خارج نماز دونوں صورتوں میں تلاوت ہے پہلے اعزو باللہ بڑھنا رہے وہی آیک تعوّد کافی اعزو باللہ بڑھنا رہے وہی آیک تعوّد کافی ہے۔ البتہ تلاوت کو درمیان میں چھوڑ کر کسی دنیوی کام میں مشغول ہو گیا اور پھردوبارہ شہروع کیا تو اسلم اللہ بڑھنا چاہئے۔

مسئلہ : حلاوت قرآن کے علاوہ کسی دو سرے کلام یا کتاب پڑھنے ہے پہلے اعوز ہاللہ پڑھناسنت نہیں وہاں صرف بسم اللہ پڑھنا جائے۔(در فقار شای)

البعته مختلف حالات اور أعمال میں تعنوز کی تعلیم احادیث میں منقول ہے۔ مثلاً

قرآن کی قرآت ہے پہلے تعقوز پڑھنا باجماع امت سنت ہے۔خواہ تلاوت نماز کے اندر ہویا خارج نماز تعقوز پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص ہے۔علاوہ تلاوت کے دوسرے گاموں کے شروع میں صرف بسم اللّٰہ پڑھی جائے۔ تعقوذ مسٹون نہیں۔ (عالمین کیاب رائع من الکرا ہے)

جب قرآن شریف کی جلاوت کی جائے اس وقت اعوذ بائلہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جا کیں۔ درمیان تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کردو سری شروع ہوتوسورہ برآت کے علاوہ ہرسورت کے شروع میں مکرر بسم اللہ پڑھی جائے۔ اعوذ باللہ تبین۔ اور سورہ برآت اگر درمیان تلاوت میں آجائے تواس پر بسم اللہ نہ پڑھے۔ اور آگر قرآن کی تلاوت سورہ برآت اگر درمیان تلاوت میں آجائے تواس پر بسم اللہ نہ پڑھے۔ اور آگر قرآن کی تلاوت سورہ برآت ہی ہے شروع کر رہا ہے تواس کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم الله برہ میں اور بیا ہم اللہ برہ میں اللہ بھی اللہ برہ بھی اللہ برہ برا ہے ہوں ہم برہ برا ہے۔ برہ برا ہم اللہ برہ برا ہم بر

مسئلہ : پہلی رکعت سے شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بہم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔
البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آواز ہے پڑھا جائے یا آہستہ 'امام اعظم ابوحنیفہ اور بہت
ہوں میں اختلاف ہے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلی رکعت کے بعد دو سری رکعت اس کے شروع ہیں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہئے۔ اس کے مسنون ہونے پر سب کا انفاق ہے۔
اور بعض روایات میں ہررکعت کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنے کو واجب کما گیا ہے۔
اور بعض روایات میں ہررکعت کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنے کو واجب کما گیا ہے۔

مسئلہ : قرآن کی تلاوت شروع کرنے کے وقت اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنا سنت ہے اور در میان تلاوت میں سورہ برآت کے علاوہ ہر ببورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ معارف القرآن میں ہے جلداول۔

مسئلہ : نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ شروع کرنے سے پہلے بہم اللہ شمیں پڑھنا چاہئے۔ خواہ جری نماز ہو۔ یا سری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے خابت شمیں ہے۔ شرح سنہ میں اسی گوامام اعظم اور آبو یوسف کا قول لکھا ہے۔ اور شرح سنیہ۔ در متارہ برہان وغیرہ میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ مگرامام محمد کا قول سیہ ہے کہ سری نمازوں میں پڑھنا بہتر ہے۔ بعض روایات میں سیہ قول ابوحقیفہ کی طرف بھی

#### تلاوت قرآن اور ايصال ثواب

جمہور ائمہ اور اہام اعظم ابو عنیفہ کے نزدیک جس طرح دعا اور صدقہ کا تواب دوسرے کو بہنچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح تلاوت قرآن اور ہر نفلی عبادت کا تواب دوسرے تو بہنچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح تلاوت قرآن اور ہر نفلی عبادت کا تواب دوسرے شخص کو بخشا جا سکتا ہے اور وہ اس کو سلے گا (صرف اس مسئلہ میں اہام شافعی کا اختلاف ہے) قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ احادیث کشرواس پر شاہد ہیں کہ مومن کو دوسرے شخص کی طرف سے عمل صالح کا تواب بہنچا ہے تفسیر مظمری میں اس جگہ ان دوسرے شخص کی طرف سے عمل صالح کا تواب بہنچا ہے تفسیر مظمری میں اس جگہ ان احادیث کو جمع کردیا ہے جن ہے ایصال تواب کا فائدہ دو سرے کو بہنچنا ثابت ہو تا ہے احادیث کو جمع کردیا ہے جن سے ایصال تواب کا فائدہ دو سرے کو بہنچنا ثابت ہو تا ہے احادیث کو جمع کردیا ہے جن سے ایصال تواب کا فائدہ دو سرے کو بہنچنا ثابت ہو تا ہے

#### تلاوت قر آن کے وقت خاموش رہ کرسننے کے متعلق چند ضروری مسائل

نماز کے اندر قرآن کی طرف کان لگانا اور خاموش رہنا تو عام طور پر مسلمانوں کو معلوم ہے۔ گو عمل میں کو تاہی کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو بیا بھی خبر نہیں ہوتی کہ امام نے کو نبی سورت پڑھی ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو پہیا تیں اور سننے کی طرف دھیان رکھیں خطبہ جعہ وغیرہ کا بھی شرعا کی عظم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خاص طورے خطبہ کے متعلق سے آیا ہے کہ افااخر جالا مام فلا صلوہ ولا کہ لام ہورا کی مدیث ولا کہ لام ہورا کی مدیث میں ہے کہ افااخر ہوئی جب کہ اس وقت کوئی شخص دو سرے کو تھیجت کے لیے زبان ہے یہ بھی نہ کی سے کہ کہ اس وقت کوئی شخص دو سرے کو تھیجت کے لیے زبان ہے یہ بھی نہ کسی سے کہ خاموش رہو۔ (کرنا ہی ہو تو ہاتھ ہے اشارہ کردے) غرض دوران خطبہ میں کسی طرح کا کلام ، تشیح ، درود یا نماز وغیرہ جائز نہیں فقہاء نے فرمایا ہے کہ جو تھم خطبہ جمعہ کا حرح کا کلام ، تشیح ، درود یا نماز وغیرہ جائز نہیں فقہاء نے فرمایا ہے کہ جو تھم خطبہ جمعہ کا خاموش رہنا واجب ہے۔

جب كى كوغمد زياده بو- توحديث مين ہے كه أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِيٰ الرَّرِجِيْرِ پرصنے ہے شدت عضب فرو بوجاتی ہے-(ابن كثير)

پڑھے سے سدرت صب مروہ وجو جاں ہے۔ (ابن میں) فیز صدیث میں ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللّٰہ ہم اِنْہِی اُعْدُو دُیاکُ مِنَ الْنَحُیْتِ وَالْمَعَیْبَالِیْتِ بِرُحْمَا عَامِت ہے (شامی) (سورہ نمل آیت ۹۸)۔ تغییر معارف القرآن حصہ شجم ۱۳۸۹۔

# تلاوت قرآن کے وقت بُکالیمنی آبدیدہ ہوناسنت انبیاء ہے

قرآن کی تلاوت کے وقت ایکا (رونے) کی کیفیت پیدا ہونا محمود اور انبیاء علیهم السلام کاوصف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ و تابعین اور اولیاء اللہ ے بکٹرے اس کے واقعات منقول ہیں۔ (سور : مریم آیت ۵۸) معارف القرآن جلد ششم مراہم

#### تلاوت قرآن کے دفت خاموش ہو کرسٹناواجب ہے خاموش نہ رہنا کقار کی عادت ہے

مسئلہ یہ تلاوت قرآن میں خلل ڈالنے کی نیت سے شوروغل کرنا آؤ کفر کی علامت ہے۔

ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خاموش ہو کر سنتا واجب اور ایمان کی غلامت ہے۔

آنج کل برٹر ہو پر تلاوت قرآن نے ایسی صورت اختیار کرلی ہے کہ ہرہوٹل اور جمع کے مواقع میں بٹر ہو کو اور ہوٹل وار جمع کے مواقع میں بٹر ہو کو اور ہوٹل والے خود این کی تلاوت ہورہی ہواور ہوٹل دالے خود این وہن تا ہوت ہوں ہیں۔ اس کی صورت اور بن جاتی ہے۔ جو کفار کی علامت تھی 'اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت فرما دیں کہ یا آلیے مواقع پر تلاوت قرآن کے لیے نہ کھولیس آگر کھولنا ہے اور برکت حاصل کرنا ہے۔

آو چند منٹ سب کام بند کر کے خود بھی اس طرف متوجہ جو کر سنیں دو سرول کو بھی اس موقع دیں۔ (مورد جم اسجدہ آیت ۲۹) معارف القرآن جلہ جم میں کے دو سرول کو بھی ا۔

موقع دیں۔ (مورد جم اسجدہ آیت ۲۹) معارف القرآن جلہ جم میں کے 18۔

البتہ نماز اور خطبہ کے علاوہ تمام حالات میں کوئی شخص بطور خود تلاوت کررہا ہے۔ تو دو مروں کو خاموش رہ کراس کا کان لگانا واجب ہے یا نہیں۔ اس میں فقهاء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض حصرات نے اس صورت میں بھی کان لگانے اور خاموش رہ کو واجب اور اس کے خلاف کرنے کو گناہ قرار دیا ہے۔ اور اس لیے ایس جگہ جمال لوگ این کاموں میں مشغول ہوں یا آرام کرتے ہوں۔ کسی کے لیے باوا زبلند قرآن پڑھنے کو جائز نہیں رکھا۔ اور جو شخص ایسے مواقع میں قرآن باوا زبلند پڑھتا ہے اس کو گناہ گار خابا ہے خلا متہ الفتاوی وغیرہ میں ایسانی لکھا ہے۔

نکین بعض دو سرے فقہاء نے بیر تفصیل فرمائی ہے کہ کان لگانا اور سننا صرف ان جگہوں میں واجب ہے جہاں قرآن کو شانے ہی کے لیے پڑھا جا رہا ہو۔ جسے نماز و خطبہ وغیرہ میں اور اگر کوئی شخص بطور خود تلاوت کررہا ہے۔ یا چند آدی کسی ایک مکان میں اپنی اپنی تلاوت کر رہے ہیں تو دو مرے کی آواز پر کان لگانا اور خاموش رہنا واجنب نہیں کیونکہ احادیث محیحہ ہے میہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تماز میں جھڑا قرآت فرمائے تھے اور ازواج مطہرات اس وقت نمیند میں ہوتی تھیں۔ بعض اوقات حجرہ سے باہر بھی انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی جاتی تھی۔ بعض روایات کی دجہ سے فقہاء نے خارج نماز تلاوت کے معاملہ میں جنوائش دی ہے۔ کیکن اولی اور بهترسب کے زدیک میں ہے کہ خارج تماز بھی جب کمیں سے تلاوت قرآن کی آواز آئے تواس پر کان لگائے اور خاموش رہاور اس کیے اسی مواقع میں جمال لوگ سونے میں یا اپنے کاروبار میں مشغول ہوں تلاوت قرآن یاوا زبلند کرنامناسب نہیں۔ ای طرح رات کولاؤڈ اسپیکرنگا کرمسجدول میں تلاوت قرآن اس طرح کرنا کہ اس کی آوازے باہر کے سونے والوں کی تعید یا کام کرنے والوں کے کام میں خلل آئے ورست نهيس - (مورة اغراف آيت ٢٠١٣ معارف القرآن جليد مه ص ١٩٣٠ أ ٢٩٣٠)

## سوره جج كاسجدة تلاوت

مسكله : سوره ج مين أيك آيت تو پهلے گزر چكى ہے۔جس پر سجدہ تلاوت كرنا باتفاق

واجب ہے۔ اس آیت پر جو ہماں ندکور ہے۔ مجدۂ مظاوت کے وجوب میں اتمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حقیقہ 'امام مالک 'سفیان توری رحم اللہ کے زویک اس آیت پر ہجدۂ تلاوت واجب نہیں۔ کیونکہ اس میں مجدہ کا ذکر رکوع وغیرہ کے ساتھ آیا ہے۔ جس سے نماز کا سجدہ مراد ہونا طاہر ہے۔ جسے والسُحیّدی وَارْکیعی مَعَ اللّٰوَ کِیسُن مِیں سب کا القاق ہے کہ سجدہ نماز مراد ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے سجدۂ تلاوت واجب نہیں۔ امام تافعی امام احمد کے نزدیک اس آیت پر بھی سجدۂ تلاوت وغیرہ واجب نہیں۔ امام احمد کے نزدیک اس آیت پر بھی سجدۂ تلاوت وغیرہ واجب ہے۔ ان کی دلیل بیافی امام احمد کے نزدیک اس آیت پر بھی سجدۂ تلاوت وغیرہ واجب ہے۔ ان کی دلیل ایک حدیث ہے۔ جس میں یہ ارشاد ہے کہ سورۂ ج کو دو سری سورتوں پر بیہ نفیلت ماصل ہے کہ اس میں دو سجدۂ تلاوت ہیں۔ امام اعظم ابو حقیقہ کے نزدیک اس روایت عاصل ہے کہ اس میں دو سجدۂ تلاوت ہیں۔ امام اعظم ابو حقیقہ کے نزدیک اس روایت کے شوت میں کلام ہے نفصیل اس کی کتب فقہ وحدیث میں دیکھی جا عتی ہے۔

#### سورة الاعلى يرصف كوفت مسنون كلمه

مسئلہ : علماء نے فرمایا کہ جب قاری سَیتِ السُّمَ رَیِّکَ الْاعْلَلٰی کی تلاوت کرے او مستحب ہے کہ یہ کے شبختان ریپٹی اُلاَعْلُی سَحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس این عبرابن زبیر ابو موسی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عظم الجمعین کا یمی معمول تفاکہ جب یہ سورت شروع کرنے توسیبہ تحال ریپٹی اُلاَعُلُی کما کرتے تھے (قرطبی) بعنی نماز شے علاوہ جب تلاوت کریں توالیا کہنا مستحب ہے۔

مسئلہ : حضرت عقبہ بن عامر جنی ہے روایت ہے کہ جب سیت اسم رہنی ہے۔ الا عُللی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفایا اجتعلو ھا فنی سنجود کم بینی یہ کلمہ شبہ کا رہے الا عُللی اپنے سجدہ میں کہا کرو۔

> م میخن موروج آیت ۱۸ دانوار الحق قاسمی منا میخن موروج آیت ۱۸ دانوار الحق قاسمی

اں لیے حضرات فقهاءنے فرمایا کہ بید کلمہ پڑھتامتحب ہے۔

(سورة التين آيت ٨) معارف القرآن ج٨ص كالله

# قرآن کو عملاً متروک کردینا بھی گناہ عظیم ہے

قرآن کو مجورومتردک کردے ہے مراد قرآن کا انکارے جو کفاری کا کام ہے مگر بعض روایات میں سے بھی آیا ہے کہ جو مسلمان قر آن پر توابیان رکھتے ہیں مگرنہ اس کی علاوت کی پابندی کرتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی-وہ بھی اس تھم میں داخل ہیں-(سورة الفرقان آيت ٣٠) (معارف الفرآن ج٢ص ٢١٠)-

مسئلہ : ایصال تواب کے لیے ختم قرآن پراجرت لینا بانفاق جائز نہیں۔ علامه شائ نے درمختار کی شرح میں اور اپنے برسالہ شفاء العلیل میں بردی تفصیل اور قوی دلا مل کے ساتھ میدیات واضح کردی ہے کہ تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت کینے کوجن متاخرین فقهاء نے جائز قرار دیا ہے۔اس کی علت ایک ایسی دینی ضرورت ہے جس میں خلل آنے ہے دین کا بورانظام مختل ہوجا آ ہے۔ اس کیے اس کوالی ہی ضرورت کے مواقع میں محدود رکھنا ضروری ہے۔

اس لیے مردوں کو ایصال تواب کے لیے ختم قرآن کرانایا کوئی ووسرا وظیفہ پڑھوانا اجرت کے ساتھ حرام ہے کیونکہ اس پر سمی عام دینی ضرورت کابدار حميں اور اجرت کے کریز ہمتا حرام ہو تو اس طرح پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دو نول گناہ گارہ وے اور جب بڑھنے والے ہی کو کوئی تواب نہ ملا تو میت کووہ کیا پہنچائے گا۔

علامہ شامی نے اس بات پر فقہاء کی بہت ہی تصریحات تاج الشریعة تینی شرح حدایہ 'حاشیہ خیرالدین بر بحرا ارا تق وغیرہ ہے تقل کی ہیں اور خیرالدین رملی کاب قول بھی لقل کیاہے کہ ایصال تواب کے لیے قبر پر قرآن پڑھوانا یا اجرت دے کر حتم قرآن کرانا صحابہ و تابعین اور اسلاف است سے کہیں منقول نہیں۔اس لیے بدعت ہے (شاى ص ٢٠٨ ج) (سورة البقرة آيت ٢٠٨) (معارف القرآن جاص ٢٠٨)

سَبِح السُهَرِيِّكُ الْاعْلَى الْتِ رب كام كوپاك ركية

مسئلہ : اس میں بیر بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان نامول ہے بھار ہے جو خود الله تعالی نے اپنے لئے بیانِ فرمائے ہیں یا الله تعالی نے اپنے رسول الله تصلی الله علیہ وسلم کو بتلائے ہیں۔ان کے سواکسی اور نام ہے اس کو پکارنا جائز نہیں۔

مسكله : اسى طرح اس علم ميں بيہ بھى داخل ہے كه جو تام الله تعالى كے ساتھ مخصوص ہے وہ کسی مخلوق کے لیے استعمال کرنا اس کی تنزیبہ و تقدیس کے خلاف ہے اس کیے جائز نہیں (قرطبی) جیسے رحمٰن 'رزاق' غفار' قدوس وغیرہ آج کل اس معاملہ میں غفلت بردهتی جارہی ہے لوگوں کو ناموں کے اختصار کا شوق ہے۔ عبدالرحمٰن کو رحمٰن ' عبدالرزاق کو رزاق عبدالغفار کو غفار بے تکلف کہتے ہیں اور سے نہیں سمجھتے کہ اس کا کہنے والا اور تننے والا دونوں گناہ گار ہوئے ہیں اور سے گناہ ہے لڈت رات دن بلاوجہ ہو یا رينتا ب-(مورة الاعلى آينت) (معارف القرآن ج ٨ص ٢٢٢)

مسئلہ : سورہ والفنی سے آخر قرآن تک ہرسوت کے ساتھ تکبیر کمناسنت ہواور اس تكبيرك الفاظ شيخ صالح مصرى في الآلفوالك اللهو الله أكبر بتلائج بين والله ال ابن کثیرے ہر سورت کے ختم پر اور بغوی نے ہرسورت کے شروع میں ایک مرتبہ تکبیر کہنے کو سنت کہاہے (مظہری) ان دونوں میں سے جو صورت بھی اختیار کرے سنت ادا جو جائے گی۔واللہ اعلم (سورہ والشحلی آیت)(معارف القرآن ج۸ س ۲۷۸)

## سورة النتين يرصح وفتت مسنون كلمه

مسكلم : حضرت ابو جريرة عند روايت الكدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا کہ جو شخص سورہ تین پڑھے اور اس آیت پر ہنچے۔ ٱلْيْشَ اللَّهُ الْحُكِمِ الْحُكِمِينَ ٥ تواس کوچاہئے کہ بیہ کلمہ کئے۔ بَلَى وَأَلَاعَلِي ذَٰلِكُومِ الشَّهِدِينَ

اسی طرح بہت لوگ ناوا تفیت سے ان اوگوں کو عاملین صدقہ کے تھم میں داخل میں داخل میں کر زکاؤۃ ہی کی رقم سے ان کی شخواہ دیتے ہیں ' میہ نہ دیتے والوں کے لیے جائز ہے۔ نہ لینے والوں کے لئے۔ '(مورۃ توبہ آیت ۲۰) معارف القرآن حصہ چمارم ص ۳۹۹ آ۲۰۰۰

#### ز کوٰۃ کی فوری تملیک ضروری ہے

بہت ہے اوارے زکوۃ فنڈ وصول کرکے اس کو سالہا سال بہ کھے رہتے ہیں اور اصحاب زکوۃ سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوۃ اوا ہو گئی حالا نکہ ان کی زکوۃ اس وقت اوا ہو گئی جب ان کی رقم مصارف زکوۃ میں صرف ہو جائے۔

#### وعوى اور دعوت ميں فرق

مسئلہ الیے کام کا دعویٰ کرناجس کے کرنے کا ارادہ ہی نہ ہوتو یہ گناہ کیرہ اور اللہ تعالی سئلہ ارادہ کا معب ہے کہ کرناجس کے کرنے کا ارادہ ہی ہے اور جمال یہ صورت نہ ہو بلکہ ارادہ کرنے کا ہو وہاں بھی اپنی قوت و قدرت پر بھروسہ کرکے وعویٰ کرناممنوع و محروہ ہے۔

وعولی اور وعوت میں فرق ندکورہ تفییرے یہ معلوم گیا کہ ان آیات کا تعلق وعولی اور وعوت میں فرق ندکورہ تفییرے یہ معلوم گیا کہ ان آیات کا تعلق وعوے ہے کہ جو کام آدی کو کرنا نہیں ہے اس کا دعوی کرنا اللہ تعالی کی ناراضی کا سبب ہے۔ رہا معاملہ وعوت و تبلیغ وعظ و نفیجت کا جو کام آدی خود نہیں کرتا اس کی فیجت دو سروں کو گرے۔ اور اس کی طرف دو سرے مسلمانوں کو دعوت دے وہ اس آئیت کے مفہوم میں تو شامل نہیں اس کے احکام دو سری آیات و احادیث میں ندکور ہیں مثلاً قرآن کریم نے قرمایا

ٱتَامُرُ وَنَ النَّالِي بِالْبِرِّ وَتَنْسَوُنَ إِنَّا لَكُمْ

العنی تم لوگوں کو نیک کام کا تعلم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو کہ خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتے۔اس آیت نے امریالمعروف اور وعظ و تصبحت کرنے والوں

#### عبادت يراجرت

قرآن مجید کے اشارات اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ۔ تصریحات سے میہ بات ثابت ہے کہ کسی عبادت پر اجرت و معادضہ لینا حرام ہے۔ مرا احمد کی حدیث میں بروایت عبدالرحمٰن بن شبل منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عا وسلم نے فرمایا۔ اِفْرَ اَوَّالَفْرُ آنَ وَلاَ ذَا کُلُواہِم۔ وسلم نے فرمایا۔ اِفْرَ اَوَّالَفْرُ آنَ وَلاَ ذَا کُلُواہِم۔

اور بعض روایات میں اس معاوضہ کو قطعہ جنم فرمایا ہے۔ جو قرآن پرلیا جائے۔
اس کی بناء پر فقہاءامت کا اتفاق ہے کہ طاعات و عبادات پراجرت لینا جائز نہیں۔ اور بہ بھی ظاہر ہے کہ صد قات وصول کرنے کا کام آیک ویٹی خدمت اور عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک فتم کا جماد فرمایا ہے۔ اس کا مقتفنی میہ تھا کہ اس پر بھی کوئی اجرت و معاوضہ لینا حرام ہو تا 'حالا تکہ قرآن کریم کی اس آیت نے صراحتہ اس کو جائز قرار دیا۔ اور زکوۃ کے آٹھ مصارف میں اس کو داخل فرمایا۔

امام قرطبی نے اپنی تغییر میں اس کے متعلق فرمایا کہ جو عبادات فرض یا داجب عین ہیں۔ ان پر اجرت لینا مطلقاً حرام ہے لیکن جو فرض کفامیہ ہیں ان پر کوئی معاوضہ لینا اس آیت کی رو سے جائز ہے۔ فرض کفامیہ کے معنی سے جیں کہ ایک کام پوری امت یا پورے شہر کے ذمہ فرض کیا گیا ہے۔ مگر میہ لازم نہیں کہ سب ہی اس کو کریں۔ آگر ابعض لوگ ادا کرلیں توسب سبکدوش جو جاتے ہیں البتہ کوئی بھی نہ کرے توسب گناہ گار ہوتے ہیں۔ البتہ کوئی بھی نہ کرے توسب گناہ گار ہوتے ہیں۔

الما قرطبی نے فرمایا کہ اس آیت ہے ثابت ہوا کہ امامت و خطابت کامعاوضہ لینا بھی جائز ہے کیونکہ وہ بھی واجب علی العین تعین بلکہ واجب علی الکفایہ ہیں۔انتہا ہی انتہا ہی ہارج تعلیم قرآن و حدیث اور دو سرے دینی علوم کا بھی بھی حال ہے کہ بیہ سب کام پوری امت کے ذمہ فرض کفایہ ہیں؟اگر بعض اوگ کرلیں توسب سبکدوش ہو جائے ہیں۔اس لیے آگر اس پر کوئی معاوضہ اور شخواہ لی جائے تو وہ بھی جائز ہے۔

مسائل معارف القرآن

# حقانیت اسلام کودلائل کے ساتھ سمجھاناعلماء دین

اگر کوئی کافرمسلمانوں ہے مطالبہ کرے کہ جھے حقامیت اسلام دلیل ہے سمجھاؤلو مسلمانوں پرلازم ہے کہ اس کامطالبہ پورا کریں اور حقامیت اسلام کو دلا کل ہے سمجھانا علماء دين كا فرض ب-(مورة توبه آيت المعارف القرآن ص ١٨٣٨ج ٢٠)

# کسی دنیاوی مکان کانام دارالتلام رکھنامنع ہے

ونیا میں کسی گھر کا نام وار التلام ر کھنا مناسب شیں جیسے جنت یا فردوس وغیرہ نام ر کھنا بھی و رست نہیں۔(مورہ یونس آیت ۲۵) (معارف القرآن ج ۴ ص ۵۲۹)

# تعليم اور تبليغ يراجرت لينے كاحكم

مسكله : تعليم اور تبليغ پر اجرت لينا درست نهيں ہے۔ اس ليے سلف صالحين نے جرت لینے کو حرام کما ہے لیکن متا خرین نے اس کو بھالت مجبوری جائز قرار دیا ہے۔ بورة الشعراء آيت ۱۰) معارف القرآن حضه ششم ص ۱۳۳۳

مصلح کا فرض ہے کہ اصلاح کا کام اپنے اہل و عیال سے شروع کرے۔(مورہ مریم ت ۵۵) معارف القرآن علد ۴ ص ۱۳۳۳) کواس بات پر شرمندہ کیا ہے کہ لوگوں کوایک نیک کام کی دعوت دواور خوداس پر عمل نہ كرد اور مقصد ميرے كرجب دو سرول كو تقييحت كرتے ہو تو خودا ہے آپ كو تقييحت كرتا اس سے مقدم ہے جس کام کی طرف لوگول کو بلاتے ہو' خود بھی اس پر عمل کرد کیکن ہیہ نہیں فرمایا کہ جب خود نہیں کرتے تو دوسروں کو کہنا بھی چھوڑ دو 'اس ہے معلوم ہوا کہ جس نیک کام کے کرنے کی خود ہمت و توفیق نہیں ہے۔اس کی طرف دو سرول کو بلانے اور اھیجت کرنے کا سلسلہ نہ چھوڑے امیرے کہ اس وعظ و تھیجت کی برکت ہے کسی وفت اس کو عمل کی توفیق ہوجائے 'جیسا کہ بکشرت تجرید و مشاہدہ میں آیا ہے البعثہ اگر وہ عمل واجب یا سنت مؤکدہ کے درجہ میں ہے تو آیات مذکورہ پر نظر کرکے اپنے نفس میں نادم و شرمندہ ہوئے کا سلسلہ جاری رکھنا بھی واجب ہے۔ اور اگر مستحبات کے متعلق ب توسيد سلسلد ندامت بھي مستحب ب- (معارف القرآن ص ٣٢٣ ما ٨٣٠ م

#### دعوت وتبليغ كے بعض آداب

انبياء عليهم السلام كي تبليغ كاابهم ببلويه تفاكه وه حن بات كومسلسل كيت اور ینچاتے ہی رہتے تھے۔لوگوں کاانکار و تکذیب ان کے اپنے عمل اور اپنی لگن میں کوئی ر کاوٹ پیدا شمیں کر نا تھا۔ ترج بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو اس سے سبق لینا جار ہے۔ (سورة القصص آیت الدمعارف القرآن على ١٩٣٣ج٢)

#### تبليغ ودعوت كے اہم اصول

أكر كوئي شخص كسي اليمي جماعت كو دعوت دينے كاخوا بهشند ہو جو عقائدو نظريات میں اس سے مختلف ہو تو اس کا طریقہ سے سے کہ مختلف العقیدہ جماعت کو صرف اس چیز پر جمع ہونے کی وعوت دی جائے جس پر دونوں کا انفاق ہو سکتا ہے (سورہ آل عمران آیت ۱۲) معارف القرآن ص ٨٤ ٢٠) سے مماتعت کی تیسری وجہ سے کہ اکثر او قات اس دعوے سے لوگوں کو سے دہم ہونے لگتا ہے کہ سے تمام نقائض اور عیوب ہوئے سے لیے مقبول ہے کہ سے تمام نقائض اور عیوب سے باک ہے۔ باک ہے مقبول ہے کہ سے تمام نقائض اور عیوب سے باک ہے۔ حالا نکہ سے جھوٹ ہے کیونکہ بہت سے عیوب بندہ میں موجود ہوئے ہیں۔ (مورد نساء آیت ۵۰) میان القرآن میں ۱۳۳۰ معارف القرآن حصہ دوم

#### کسی مسلمان کی شان میں سمسنح طعنہ زنی اور برے لقب کی ممانعت

مسكلم : سورة الحجرات آيت التين چيزون كي ممانعت كي مني إول كسي مسلمان ك ساتھ متسخروان تہزاء کرنا۔ دو سرے کسی پر طعنہ زنی کرنا تیسرے کسی کوا یے لقب ہے ذکر کرنا جس ہے اس کی توہین ہوتی ہویا وہ اس ہے برا مانتا ہو جیسے سمی کو اندھا'اولا'کنٹکڑایا کانا کہہ کرپکارنا۔ یا اس لفظ ہے اس کاذکر کرنا جو کسی شخص کی تحقیر کے لیے استعمال کیا جا آباء ویاجس نے چوری'شراب' زناوغیرہ ہے توبہ کرلی ہواس کوچور'شرابی یا زانی کہہ کر یکارنا' اس کو اس کے پچھلے عمل ہے عار دلانا اور تحقیر کرنا حرام ہے مگر بعض لوگوں کے الیسے نام مشہور ہوجاتے ہیں جوٹی نفسہ برے ہیں تگروہ بغیراس لفظ کے پہچاناہی شہیں جا آ تواس کو اس نام ہے ذکر کرنے کی اجازت پر علماءِ کا انقاق ہے بشرطیکہ ذکر کرنے والے کا قصداس سے تحقیرہ تذلیل کانہ ہو جیسے بعض محد ثنین کے نام کے ساتھ اعرج یا احدب مشہورے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک صحابی کو جس کے ہاتھ سنتہ زیادہ طومل متھ۔ ذوالیدین کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت عبدانلہ بن مبارک کے وریافت کیا گیا کہ اسانید صدیت میں بعض ناموں کے ساتھ کچھ ایسے القاب آتے ہیں۔ مثلاً حمیدا لطویل 'سلیمان الاعمش' مروان الاصفر دغیرہ تؤ کیاان القاب کے ساتھ ذکر کرنا جائزے آپ نے فرمایا کہ جب تمهارا قصد اس کا عیب بیان کرنے کانہ ہو بلکہ اس کی يهيان يوري كرف كابوقو جائز ہے۔(مورة الحرات آيت ١١) (معارف القرآن ١١٥٥ - ملحماً) إب

#### مسائل تضوف

## ا بنی مدح سرائی اور عیوب سے پاک ہونے کادعوی جائز نہیں

مسئلہ ؛ اگر نہ کورہ عوارض نہ ہوں تو نعمت کے اظہار کے طور پر اپنی صفت بیان کرنے کی اجازت ہے۔ (بیان القرآن) کسی کو اپنی یا دو سروں کی پاکی بیان کرنا جائز شیس سے

ممانعت تین وجہ ہے۔

ا۔ اپنی درج کاسب آکثر کم ہو آئے۔ تو حقیقت میں ممانعت کبرے ہوئی۔

ا۔ اپنی درج کاسب آکثر کم ہو آئے۔ تو حقیقت میں ممانعت کبرے ہوگایا نہیں اس لیے

اپ یہ کہ خاتمہ کا جال اللہ کو معلوم ہے کہ تقویٰ وطہارت پر ہوگایا نہیں اس لیے

اپنے آپ کو مقدس بتلانا خلاف خوف اللی ہے۔ جنانچہ آیک روایت میں حضرت زیب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ نے بھے ہو وریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس وقت جو تُلہ میرا نام برہ تھا (جس کے معتی ہیں

مریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس وقت جو تُلہ میرا نام برہ تھا (جس کے معتی ہیں

مریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس وقت جو تُلہ میرا نام برہ تھا (جس کے معتی ہیں

مریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس وقت جو تُلہ میرا نام برہ تھا (دواہ بحوالہ مشکوۃ ) یعنی

مریافت کی اللہ اللہ انجاب کے بیان نہ کرو۔ کیونکہ بیان مرف اللہ بی کو ہے کہ تم میں

مرایا ہوں ہے کہ بیان نہ کرو۔ کیونکہ بیان نہ فرو۔ کیونکہ بیان نہ فرون باک ہے۔ بھریزہ کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے زیزب نام رکھا۔

مرایا کی کون باک ہے۔ بھریزہ کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے زیزب نام رکھا۔

## نظن کے اقسام واحکام

مسئلہ ﷺ امام ابو بکر جصاص ؒنے احکام القرآن میں ایک جامع تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ ظن کی چار فتمیں ہیں ایک حرام ہے۔ دو سری مامور یہ اور واجب ہے تیسری مستخب و مندوب ہے چوتھی مباح اور جائز ہے۔

ظن حرام ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ بدگمانی رکھے کہ وہ جھے عذاب ہی دے گا

یا مصیبت ہی میں رکھے گا۔اس طرح کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت سے گویا مایوس ہے۔
حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "فتم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آنی جا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو" اور ایک صدیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیا ارشاد آیا ہے کہ حق تعالی فرما آئے ہے۔ آنا عدیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیا ارشاد آیا ہے کہ حق تعالی فرما آئے ہے۔ آنا عدیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیا ارشاد آیا ہے کہ حق تعالی فرما آئے ہے۔ آنا عدیت میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہر آؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے۔ اس میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے۔ اس میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے۔ اس میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے۔ اس

ای طرح ایسے مسلمان جو طاہری حالت میں نیک دیکھے جاتے ہیں ان کے متعلق بلا کسی قوی دلیل کے برگانی حرام ہے حضرت ابوہری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِیّا کُمُ وَ الطَّلِیَّ فَالَّ الطَّلِیَّ الْکُمُ الله علیہ وسلم نے فرمایا اِیّا کُمُ وَ الطَّلِیَّ فَالَ الطَّلِیَّ الْکُمُ الله علیہ وسلم نے فرمایا اِیّا کُمُ وَ الطَّلِیَّ فَالَ الطَّلِیَّ اللَّهُ الله علیہ وسلمان کے ساتھ مبلا کسی جو کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے۔ یہاں طن سے مراد باتفاق کسی مسلمان کے ساتھ مبلا کسی قوی دلیل کے برگمانی کرناہے۔

اور جو کام ایسے ہیں کہ ان میں سمی جانب پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہے اور اس
کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی دلیل واضح موجود نہیں وہاں ظن غالب پر عمل کرنا
واجب ہے جیسے باہمی منازعات و مقدمات کے فیصلہ میں تفتہ گواہوں کی گواہی کے مطابق
فیصلہ دینا کیونکہ حاکم اور قاضی جس کی عدالت ہیں مقدمہ دائر ہے۔ اس پر اس کا فیصلہ
دینا واجب اور ضروری ہے اور اس خاص معاملہ کے لیے کوئی نص قرآن و حدیث میں
موجود نہیں تو تفتہ آدمیوں کی گواہی پر عمل کرنا اس کے لیے واجب ہے آگر چہ یہ امکان و

# كسى غيرمسلم كے الجھے اوصاف كى مدح كرناورست ہے

جسکلہ : کسی غیرمسلم کے ایجھے اوصاف کی مدخ کرنادرست ہے۔ (ہورۃ ال عمر آن آیت ۵۵)(معارف القرآن ج مس ۹۳)

#### میانه روی

مسكله في حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنهما في فرمايا كه صحابه كرام رضوان الله عليهم كويمود كى طرح دو ژنے ہے بھى منع كياجا ناتھااور انسارى كى طرح بهت آبسته چلنے ہے بھى۔اور تحكم بير تھاكہ ان دونوں جالوں كى در ميانى جال اختيار كرد۔ (سورۂ لقمن آبت القرآن جلد ہفتم ص٩٠)

#### تجتس كى حرمت

مسئلہ : سختس بینی کسی کے عیب کی تلاش اور سراغ لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادے ''مسلمانوں کی غیبت نہ کرداوران کے عیوب کی جنتجونہ کرد۔ کیونکہ جو شخص مسلمانوں سے عیوب کی تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے عیب کی تلاش کرتا ہے اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تعالی کرے۔اس کواس کے گھرکے اندر بھی رسوا کر

مسی مسلمان کا جو عیب طاہر نہ ہواس کی جبتواور تلاش کرنا جائز نہیں۔ بیان القرآن میں آیا ہے کہ چھپ کر کسی کی یا تیں سننایا اپنے کوسو آبنا کر ہاتیں سننا بھی سجسس میں داخل ہے البتہ اگر کسی ہے مصرت بینچنے کا احمال ہو اور اپنی یا دو سرے کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض ہے مصرت بینچانے والے کی خفیہ تدبیروں اور ارادوں کا سجسس کرے تو جائز ہے۔ (مورة الحجرات آیت ۱۲)(معادف القرآن عی ۱۳۱۴ ج

اس کیے قتم اول کے مسائل کو تطعیات اور مقینیات کنا جا آیا ہے اور دوسری قتم کو عنیات اور بیا ظن شرایعت میں معتبرہ قرآن و حدیث میں اس کے معتبرہونے کے شوابد موجود ہیں اور تمام امت کے نزدیک واجب العل ہے آیت مذکورہ میں ظن کوجو نا قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ اس سے مراد ظن معنی بے بنیادو بے دلیل خیالات ہیں اس ليخ كوئى اشكال تهيس-

(معارف القرآن جهص ۲۰۹٬۲۰۸) (سورهٔ نجم آیت ۳۸)

#### غيبت كے احكام

مسئلہ : ہے اور مجنون اور کافرزی کی غیبت بھی جرام ہے کیونکہ ان کی ایزا بھی حرام ہے اور جو کا فرحربی ہیں اگر چدان کی ایزاء حرام نہیں مگرا پناوفت ضائع کرنے کی وجہ ہے بھر بھی غیبت مکروہ ہے۔

مسكله : نيب جيسے قول اور كلام سے ہوتى ہے۔ ایسے ہى فعل يا اشارہ سے بھى ہوتى ہے جیسے کسی تفکرے کی جال بنا کرچلناجس سے اسکی تحقیرہو۔

مسكله : بعض روايات سے ثابت ہے كد آيت ميں جو غيبت كى عام حرمت كا علم ہے یہ مخصوص البعض ہے بعنی بعض صور توں میں اس کی اجازت ہوگئی ہے مثلاً کسی تعخص کی برائی کسی صرورت یا مصلحت سے کرنا پڑے تو وہ غیبت میں داخل نہیں بشرطیکہ وہ ضرورت و مصلحت شرعًا معتبر ہو۔ جیسے کسی طالم کی شکایت سی ایسے شخص کے سامنے كرتاجو ظلم كودفع كرسك-ياتسي كى اولادكى بدى كى شكايت اس كے باپ اور شو ہرے كرنا جوان کی اصلاح کر سکے یا کسی واقعہ کے متعلق فتوی حاصل کرنے کے لیے صورت واقعہ کا ظہاریا مسلمانوں کو کسی شخص کے دینی یا دنیوی شرہے بچانے کے لیے کسی کا عال بتاتا' یا تھی معاملے میں مشورہ کے متعلق اس کاحال ذکر کرنا'یا جو شخص سب کے سامنے تھلم کھلا گناہ کر باہے اور اپنے فسق کوخود طاہر کر نا پھر تا ہے اس کے اعمال بد کاذکر بھی غیبت

احمال وہاں جی ہے کہ شاید کسی ثقتہ آدمی نے اس وقت جھوٹ بولا ہو 'اس لیے اس کا سچا ہونا صرف نظن غالب ہے اور اس پر عمل داجب ہے۔ اس طرح جمال ست قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی ایسا آدی بھی نہ ہو جس سے سمت قبلہ معلوم کی جاسکے وہاں اپنے خلن غالب ہر عمل ضروری ہے اسی طرح اگر کسی شخص پر کسی چیز کاهنمان دیناواجب ہو تواس صَالَعَ شدہ چیز کی قیت میں تکن غالب پر ہی عمل کرناواجب ہے۔

سائل معارف القرآن

اور ظن مباح ایباہے جیسے نماز کی رکھتوں میں شک ہوجائے کہ تین پڑھی ہیں یا جار تواہیے قلن غالب پر عمل کرنا جائز ہے اور آگروہ قلن غالب کو چھوڑ کرا مربقینی پر عمل کرنے یعنی رکعت قرار دے کہ چو تھی پڑھ لے توبیہ بھی جائز ہے۔

اور طن مستحب ومندوب یہ ہے کہ ہرمسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھے کہ اس ير تواب مكتاب- (مورة الحجرات آيت ١١١) (معارف القرآن ١١٩ ما ١٠٠٥)

مسكله : ہرمسلمان مردو عورت كے ساتھ اجھا گمان ركھناواجب ہے جب تك كسي دلیل شرعی ہے اس کے خلاف ٹاہت نہ ہوجائے اور جو شخص بلادلیل شرعی کے اس پر الزام لگا ماہے اس کی بات کو رد کرنا اور جھوٹا قرار دینا بھی واجب ہے کیونکہ وہ محض ایک غيبت اور مسلمان كوبلادجه رسوا كرناب-(مظري)

#### لفظ ظن کے معانی

إِنَّ الطَّلَّ لَا يُغُونِيُ مِنَ الْحَيْقَ شَيْنًا الفظ عَلَى عِلَى زبان مِن مُخْلَف معانى كے ليے بولاجا آے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ بے بنیاد خیالات کو ظن کماجا آے آیت میں بھی میں مراد ہے اور یمی مشرکین مکہ کی بت پرستی کا عبب تھا اسی کے ازالہ کے لیے یہ فرمایا گیا ہے۔ دو سمرے معنی طن کے وہ ہیں۔جو یقین کے بالتقابل آتے ہیں۔ یقین کما جا آ اس علم قطعی مطابق ااواقع کو جس میں سمی شک و شبہ کی راہ نہ ہو جیسے قر آن کریم یا ا حاویث متواترہ ہے حاصل شدہ علم 'اس کے مقابل ظن اس علم کو کما جا آ ہے جو بے بنیاد خیالات نوشیں۔ دلیل کی بنیاو پر قائم ہے تگریہ دلیل اس درجہ قطعی شیں جس میں کوئی دو سرا احتمال ہی نہ رہے جیسے عام روایات حدیث سے ٹایت ہونے والے احکام'

م قولد تعالى: ولا مَعْتَب بَعْضُكُم بعضًا،

بڑی مجلس ہے اٹھنے کا حکم

مسلمانوں کو ہرایسی مجلس ہے کنارہ کشی۔اختیار کرنی چاہئے جس میں اللہ تعالی یا اس ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خلاف شریعت اسلام ہاتیں ہو رہی ہوں اور اس کو بند کرنا یا کرانا یا کم از کم حق بات کا اظهار کرنااس کے قبضہ واختیار میں نہ ہو۔ ہاں آگر الیم مجلس میں شریک ہواوران لوگوں کو حق بات کی تلقین کرے تو مضا کفتہ نہیں۔

'(موره انعام آیت ۴۹) (معارف انقرآن جسم ۱۲۲-۳۷۲)

بُرول کی صحبت ہے تنہائی بھلی

اهل باطل کے ساتھ مجالست کی چند صور تیں ہیں۔ اول:۔ ان کے کفریات پر رضا کے ساتھ 'یہ کفرے۔ دوم:۔ اظہار کفریات کے وقت کراہیت کے ساتھ سے بلاعذر فسق ہے۔ سوم: کسی ضرورت دنیوی کے ساتھ سے مباح ہے۔ چہارم: سیلیخ اجکام کے لیے سے عبادت ہے۔

سیجم - اصطرار و بے اختیاری کے ساتھ اس میں معذور ہے امام ابو بحر حصاص نے احكام الفترآن ميں فرمايا كه جس مجلس ميں كوئي گناه ہو رہا ہو تومسلمان پر بنی عن المنكر کے ضابطے سے لازم ہے کہ اگر اس کو روکنے کی قوت ہے تو قوت کے ساتھ روک دے۔ اور سے قدرت نہیں ہے تو کم از کم اس گناہ ہے اپنی نارا نسکی کا اظہار کرے جس کا اولی ورجه سيد الم كال مجلس اله جائد .

اسی طرح تغییریالرائے کرنے والے کی مجلس میں شرکت جائز نہیں۔ بلکہ گناہ ہے۔ تفسیر بحرمحیط میں ابو حیان نے فرمایا کہ جس بات کا زبان سے کہنا گناہ ہے۔اس کا

ے اس کی بہتر صورت سے ہے کہ وہاں ہے اٹھ جا کیں اگر وہاں ہے اٹھٹے بین این جان الل یا ترو کا خطرہ ہو تو الممي دو سرے مختل ميں لگ جائيں اوران کی طرف التفات نہ کريں۔ میں داخل جمیں۔ گربلا ضرورت اپنے او قات ضائع کرنے کی بناء پر مکروہ ہے (یہ سب مسائل بیان القرآن میں بحوالہ روح المعانی بیان کئے گئے ہیں) اور ان سب میں قدر مشترک میہ ہے کہ کسی کی برائی اور عیب ذکر کرنے سے مقصود اس کی تحقیرنہ ہو بلکہ کسی ضرورت ومجوری ے ذکر کیا گیا ہو۔ (سورة الجرات آیت ۴) (معارف القرآن ج ۸ص ۳۳

مسائل معارف القرآن

كقاره مجلس

حضرت ابو ہربرہ کی روایت ہے کہ ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں احجیمی بری باتیں ہوں تو اس مجلس سے اٹھنے سے سلے آگر وہ سے کلمات پڑھ لے تواللہ تعالیٰ اس کی سب خطاؤں کو جو اس مجلس میں ہوتی ہیں معاف فرمادیں کے وہ کلمات میہ ہیں۔

سُبِحَالُكُ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ٱشْهَالُنْ لاَّ الْهَ إِلاَّ ٱلْتَ ٱسْتَعْفِرُكَ وَٱبْوُبُ رِالْسِيْكَة (رواه التريدي) (سورة طور آيت ٢٨) (معارف القرآن ج٨عي ١٨٥)

مجلس کے آداب

مسكله : محلس كے آواب ميں سے ايك ميہ بھى ہے كه دو شخصوں كے ورميان بغيران کی اجازت کے داخل نہ ہو کہ لعض او قات دونوں کے سیجا بیٹھنے میں ان کی کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے حضرت اسامہ بن زید لیٹی کی روایت ابوداؤود ترمذی میں ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا کہ لا پہنچان اور محل آن پیٹیز ف کیس ایک بن الآ باذیه سکا۔ لعنی کسی شخص کے لیے طلال شیں کہ دو شخص جو ملے بیٹھے ہوں ان کے در میان تفریق بیدا کرے جب تک کدان ہی ہے اجازت نہ ملے۔

(سوره محاولة آيت نمبرة) (معارف القرآن عن ٢٧٢ ج ٨)

کانوں سے باختیار خورسننا بھی گناہ ہے۔

(مور؛ نساء آیت ۲۰) (معارف القرآن می ۵۸۱٬۵۸۵ (۵۸۲٬۵۸۵)

فخش اور فضول ناول نه دیکھنے کا حکم اور اهل باطل کی کتابیں دیکھنابھی ناجائز ہیں

اس زمانے میں بیشتر نوجوان فخش ناول یا جرائم بیشہ لوگوں کے عالات پر مشمل قصے یا فخش اشعار دیکھنے کے عادی ہیں۔ بیسب چیزیں اسی قسم کے حرام میں داخل ہیں اسی طرح گمراہ اھل باطل کے خیالات کا مطالعہ بھی عوام کے لیے گمراہی کاسب ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ رائخ العلم علماء ان کے جواب کے لیے دیکھیں تو کوئی مضا کقہ نہیں۔ (سورہ لقمن آیت ۲) معارف القرآن ص ۲۲جے)

ذکراسم ذات بعنی الله الله کا تکرار مامور به اور عبادت ہے

وُلْدُكُرِاسُمَ رَبِّكَ اس مِن اشارہ اس طرح نظاہے كہ اسم رب يعني الله الله كا تكرار بھی مطلوب ومامور بہ ہے۔ (مظهری)

بعض علماء نے جو صرف اسم ذات اللہ اللہ کے سحرار کوبدعت کمہ دیا۔اس سے معلوم ہوا کہ اس کوبدعت کمناصیح نہیں۔واللہ اعلم

(سورة الزمل آيت ١٨) (معارف القرآن ص ١٩٩٥ خ٨)

انشاءالله كهني كاحكم

آئندہ کسی کام کے کرنے کو کہنا ہو تو انشاء اللہ کہہ کراس کا قرار کرلیا کریں کہ ہر گام اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مثیت پر موقوف ہے اس سے ایک توبیہ معلوم ہوا کہ انشاء اللہ

کہنامتی ہے دوسرے یہ معلوم ہوا کہ اگر بھولے سے یہ کلمہ کہنے سے رہ جائے تو جب یاد آئے اس وقت کہ لے اس سے یہ لازم نہیں آ باکہ معاملات تیجے و شرا اور معاہدات میں جہاں شرطیں لگائی جاتی ہیں اور شرط لگانا طرفین کے لیے معاہدہ کا مدار ہو تا ہے۔ وہاں بھی اگر معاہد نے کے وقت شرط لگانا بھول جائے تو بھر جب بھی یاد آئے شرط لگانا ہوں جاتے تو بھر جب بھی یاد آئے شرط لگانا ہوں جس کی تفصیل کتب فقہ میں لگالے۔ اس مسللہ بیس بعض فقہاء کا اختلاف بھی ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں

(سور؛ كهف آيت ٢٢) (معارف القرآن ص ٥٥ ج٥)

#### ا کابرعلمائے دین کاادب

مسئلہ : جس طرح تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت میں علائے دین بخشیت وارث انبیاء ہونے کے واضل ہیں اس طرح رفع صوت کا بھی ہیں حکم ہے کہ اکابر علاء کی مجلس میں اتنی بلند آواز ہے نہ ہولے جس سے ان کی آواز دب جائے۔ معلاء کی مجلس میں اتنی بلند آواز ہے نہ ہولے جس سے ان کی آواز دب جائے۔ (سورة العجرات آیت ۲۔ معارف القرآن ص ۱۰ ان ۸)

#### سفر كاليك ادب

میہ بھی حسن اوب ہے کہ سفر کی ضروری باتوں سے اپنے رفیق اور خادم کو بھی باخبر کردینا جائے ''متکبرلوگ اپنے خادموں اور نو کروں کونہ قابل خطاب سیجھتے ہیں نہ سفر کے متعلق کچھ بتاتے ہیں۔(سورۂ کف آیت ۲۰) معارف القرآن جی میں ۵۹۵

# کسی ولی کو ظاہر شریعت کے حکم کے خلاف ورزی حلال خبیں حلال خبیں

بہت ہے جابل غلط کار تصوف کو بدنام کرنے والے کہتے ہیں کہ شریعت اور چیز

ے طربیقت اور چیزے بہت می چیزیں شربیعت میں حرام ہوتی ہیں۔ مگر طربیقت میں جائز ہیں اس لیے نمسی ولی کو صربح گناہ کہیرہ میں جتلا دیکھ کر بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ریہ کھلا ہوا زندقہ اور باطل ہے (سورہ کھے آیت ۱۵) معارف القرآن میں ۱۰۰جہ ۵)

## توربيه كاشرعي حكم

مسئلہ ، ضرورت کے مواقع پر توریہ کرنا جائز ہے۔ توریہ ایک تو قولی ہو تا ہے۔ لیجن الی بات کہنا جس کا ظاہری مفہوم خلاف واقعہ ہو۔ اور باطنی مراد مطابق واقعہ 'اور ایک اقریہ عملی ہو تا ہے۔ یعنی ایسا عمل کرنا جس کا مقصد دیکھنے والا بچھ سمجھے اور در حقیقت اس کا مقصد کچھے والا بچھ سمجھے اور در حقیقت اس کا مقصد کچھ اور ہو۔ اے ایسام بھی کہاجا تا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں کو دیکھنا (اکثر مفسرین کے قول کے مطابق) ایسام تھا۔ اور اپنے آپ کو بیار کھا توریہ۔ ضرورت کے مواقع پر توریہ کی بید دونوں قسمیں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شابت ہیں۔ جس وقت آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اور مشرکیوں آپ کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ تورایت میں ایک شخص نے حضرت او کم مشرکیوں آپ کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ توراستے میں ایک شخص نے حضرت او کم صدابق سے آنکھنرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایو چھاکہ ''یہ کون ہیں؟''

حضرت ابو بکر صدایق نے جواب دیا۔ "هُوَ هَادِيَهُدِ يَنِيَى" (دہ ميرے راہنما ہُنِ عَلَيْ هَادِيَهُدِ يَنِيَى" (دہ ميرے راہنما ہُنِ عَلَيْ هَادِيَهُدِ يَنِيَى " (دہ ميرے راہنما ہُنِ عَلَيْ راستہ بِنَانَے والا راہنما مراد ہیں۔ اس لیے چھوڑ کر چل دیا۔ حالا تک حضرت ابو بکڑ کامقصد بیہ تھا کہ آپ و بنی اور روضائی راہنما ہیں (روح العانی)

یں اردوں معانی اللہ علیہ وسلم کا است میں الک فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جماد کے لیے جس سمت میں روانہ ہوئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جماد کے لیے جس سمت میں جانا ہو آلمہ یہ طیتبہ سے نکلتے وقت اس سمت میں روانہ ہوئے منزل کے بیجائے کسی دو سری سمت میں جلنا شروع فرماتے سے بیجائے کسی دو سری سمت میں جلنا شروع فرماتے سے اگر و کیمنے والوں کو سیجے منزل معاوم نہ ہوسکے ۔ آگہ و کیمنے والوں کو سیجے منزل معاوم نہ ہوسکے ۔ آگہ و کیمنے والوں کو سیجے منزل

یہ عمل توربیہ اور ایسام تھا۔ مزاح اور خوش طبعی کے مواقع پر بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توربیہ ثابت ہے۔ شاکل بزندی میں روابیت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے ایک بوڑھی غورت سے مزاحاً فرمایا 'کوئی بوڑھی غورت جنت میں نہیں جائے گی۔'' وہ عورت بین سے سے مزاحاً فرمایا 'کوئی بوڑھی غورت جنت میں نہیں جائے گی۔'' وہ عورت بید س کر بہت پریٹان ہوئی تو آپ نے تشریح فرمائی کہ بوڑھیوں کے جنت میں نہ جائے کامطلب میہ ہے کہ براھانے کی حالات میں جنت میں نہ جائے ہیں گی جان ہوائن ہو کر جائیں گی۔(سورہ طفّت آبت ۸۵ مارہ) (معارف الفرآن جے میں ہے)

## خواب ہر شخص ہے بیان کرنادرست نہیں

مشکلہ : حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہ کرنا چاہئے جو اس کا خیر خواہ اور جمد ردنہ ہوا ورنہ ایسے کے سامنے جو تعبیر خواب بین ماہرنہ ہو۔

جامع ترندی میں ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے چالیس اجزا میں ہے آیک جز ہے۔ اور خواب معلق رہتا ہے۔ جب تک کسی ہے جیان نہ کیا جائے۔ جب بیان کردیا گیا اور بننے والے نے کوئی تعبیر دیدی تو تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہئے کہ خواب کسی سے بیان نہ کرئے۔ بجزاس مجھن کے کہ جو عالم وعاقل ہویا کم از کم اس کادوست اور خیر خواہ ہو۔

نیز ترندی اوراین ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ خواب شلی فتال ہے۔ ایک اللہ کی طرف ہے بشارت ' دو سمرے نفسانی خیالات ' تیسرے شیطانی نضورات اس لیے جو شخص کوئی خواب دیکھے اور اس بھلا معلوم ہواؤاس کواگر چاہے کوگوں ہے بیان کردے اور اگر اس میں کوئی بری بات نظر آئے تو کسی ہے نہ کے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھ لے اور شیجے مسلم کی حدیث میں سے بھی ہے کہ براخواب دیکھے تو یا کمی طرف تین مرتبہ بھونک دے اور اللہ ہے اس کی برائی ہے پناہ ما نگے۔ اور کسی ہے ذکرنہ کرنماز پڑھ خواب تو شیطانی کرے۔ تو میں مواب تو شیطانی مورات ہوتے ہیں وہ اس کو کوئی نقصان نہ دے گا۔ وجہ سے ہے کہ بعض خواب تو شیطانی تھورات ہوتے ہیں وہ اس ممل ہے دفع ہوجا کیں گا۔ وجہ سے ہے کہ بعض خواب تو شیطانی تھورات ہوتے ہیں وہ اس ممل ہے دفع ہوجا کیں گے اور اگر سچاخواب ہے تو ممل کے دفع ہوجا کیں گے اور اگر سچاخواب ہے تو ممل کے دفع ہوجا کیں گے اور اگر سچاخواب ہے تو ممل کے دفع ہوجا کیں گے اور اگر سچاخواب ہے تو ممل کے دفع ہوجا کیں گے اور اگر سچاخواب ہے تو ممل کے دفع ہوجا کیں گرائی دور ہوجائی امریز ہے۔

تعبير كافوري ظهورلازي نهيس

مستله : تفسر قرطبی میں ہے کہ شدادین الهاد نے فرمایا کہ بوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر جالیس مال بعد ظاہر ہوئی۔اس سے معلوم ہواکہ تعبیر کا فوراً ظاہر ہونا كوتى ضرورى شيس - (مورة اوسف آيت ۵) معارف القرآن حصه ينجم ص ۱۰ تا ۴۴

لعنت کے احکام

مسکلہ : سی معین شخص کے بارے میں جب تک بید معلوم نہ ہو کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے۔ اس پر لعنت جائز شیس اگرچہ وہ فاسق ہی ہو۔ اس اصول کی بناء پر بزید پر العنت کرنے سے علامہ شامی نے منع کیا ہے۔ لیکن معین کافریر جس کی موت کفریر بونے پر لیقین ہو مثلاً ابوجہل۔ابولیب پر جائز ہے۔(شای جامی ۱۲۹م)

مسكله : كسي كانام ليے بغيراس طرح لعنت كرنا جائز ہے كه ظالموں پريا جھوٹوں پر اللہ کی گھنت ہے۔

مسكم : لغة لعنت كے معنی الله كى رحمت بود ہونے كے ہوتے ہيں۔ شرعًا كفار کے حق میں اس کے معنی اللہ کی رحمت سے بعیر ہونے کے بیں۔ اور مومئین کے حق میں ابرار (صلحاء) کے درجہ سے بینچے گرنے کے ہیں۔ (مقلہ الثابی عن القستانی 'ج ۲ص ٨٣٧) اس ليے سمى مسلمان کے ليے اس کے نیک عمل تم ہو جانے كى دعاء بھى جائز منبين ... (معارف القرآن حصد دوم ص ٢٠١٤)

مسئلہ : اونت کامعاملہ اتناشد پدے کہ سمی کافریز بھی اس دفت تک جائز نہیں جب تک که اس کالفین نه جو جائے که اس کی موت گفرنی پر ہو گی۔ تو تمسی مسلمان پریائسی جانور پر اعت کیسے جائز ہو سکتی ہے اور عوام اس سے بالکل غفلت میں ہیں۔ خصوصاً عورتیں کہ بات بات پر اعت کے الفاظ اپنے متعلقین کے متعلق استعمال کرتی ہیں اور

مسئلہ : جس خواب میں کوئی بات تکلیف و مصیت کی نظر آئے وہ کسی ہے بیان نہ کرے روایات حدیث ہے معلوم ہو آ ہے کہ سے ممانعت محض شفقت اور ہمدردی کی بناء پر ہے۔ شرعی حرام نہیں 'اس لیے اگر نسی ہے بیان کردے تو کوئی گناہ نہیں 'کیونکہ احادیث میں ہے کہ غزوڈ احد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار ذالفقار ٹوٹ گئی اور دیکھا کہ پچھ گائیں فرج ہو رہی ہیں ،جس کی تعبیر حضرت حمزة کی شمادت اور بہت ہے مسلمانوں کی شمادت تھی جو برا حادثہ ہے۔ مگر آپ نے اس خواب کو صحابہ سے بیان فرمادیا تھا۔ (ترطین)

> شرہے بیجانے کے لیے کسی کی بری خصلت بیان کر دیناغیبت میں داخل تہیں

مسکلہ : مسلمان کو دو سرے کے شرے بچانے کے لیے اس کی سی بری خصلت یانیت کا اظہار کر دینا جائز ہے۔ یہ غیبت میں داخل شیں مثلاً کسی شخص کو معلوم ہوجائے کہ فلال آدمی کسی دوسرے آدمی کے گھر میں چوری کرنے یا اس کو قتل کرنے كامنصوبه بناربا ٢- تواس كوچا شئے كه اس هخص كو باخبر كردے 'ميه غيبت حرام بيں داخل منیں جیسا کہ بیقوب علیہ السلام نے بوسف علیہ السلام ہے اس کا اظہار کر دیا کہ بھائیوں ہے ان کی جان کا خطرہ ہے۔

مسئلہ 🖫 جس شخص کے متعلق میہ احتمال ہو کہ جماری خوش حالی اور نعمت کا ذکر سے گا۔ تواس کو حسد ہو گا۔ اور نقصان پہونچانے کی فکر کرے گا۔ اس محسمانے اپنی نعمت دولت و عزت وغیرہ کا ذکر نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرد۔ کیونکہ ونیامیں مرصاحب نعمت عدر كياجا الب-

### احكام التعويذات

# سحرکے مسائل شرعیۃ

مسکلہ : جس محرکے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ ریہ محر کفراع تفادی یا عملی ہے خالی نہیں۔ تواس کا سیجھنا اور سیھانا بھی حرام ہے اور اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے۔ البت الرمسلمانون ، وفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے نؤلجض فقهاء نے اجازت ری ہے۔(شای-عالمكری)

مسئله : تعوید گذرے وغیرہ جوعامل کرتے ہیں۔ان میں بھی آگر جنات وشیاطین سے ائتهداه ، وتو بحكم سحرين - اور حرام بين - اور اگر الفاظ مشنتيه نبول - معني معلوم نه نبول -اورشیاطین اور بتول ہے استداد کا حیال ہو تو بھی حرام ہے۔

مسکلہ 🖫 قرآن و سنت کے اصطلاحی سحربابل کے علاوہ باقی قشمیں سحرکی ان میں بھی الرَّ كفروشكر كاار تكاب كياجائے تووہ بھی ترام ہیں۔

مسئلہ : اور خالی مباج اور جائز امورے کام لیا جا تاہو تواس شرط کے ساتھ جائزے اکہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیاجائے۔

مسكلد : اگر قرآن وحديث كے كلمات بى سے كام ليا جائے۔ مرتاجا كر مقصد كے ليے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں۔ مثلاً بھی کو ناحق ضرر نہنجانے کے لیے کوئی تعویز کیا عائدتا با ونليفه پرمها حائه "كرينه وظيفه اساء الهيديا آيات قرآنيه بي كام و وه جهي حرام ہے۔ (فرآوی قاضی خان وشای)

(البقره آبيت ١٠٢) ص ٢٨٥ (٢٤٩ جلد اول -معارف القرآن

لعنت صرف لفظ لعنت ہی ہے کہنے ہے نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے ہم معنی جو الفاظ ہیں وہ بھی لعنت ہی کے علم میں ہیں۔لعنت کے اصل معنی خدانعالیٰ کی رحمت ہے دور کرنے کے ہیں اس لیے مردود' راندہ در گاہ' اللہ مار' وغیرہ کے الفاظ کہنا بھی لعنت ہی ہے حکم میں ين - (البقرة آيت ١٩١) (معارف القرآن ص ٢٠٥٥) · إب

# مسائل صلوة

### بیرونی دنیائے لیے نماز میں بیت اللہ کی سمت کا استقبال کافی ہے

بلاد یعیدہ کے رہنے والوں کے لیے سے ضروری نہیں کہ عین بیت اللہ کی محاذات پائی جائے بلکہ سمت بیت اللہ کی طرف برخ کرلینا کافی ہے ہاں جو شخص مسجد حرام میں موجود ہے یا کشی قربی بہاڑ پر بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے اس کے لیے خاص بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ضروری ہے آگر بیت اللہ کی کوئی چیز بھی اس کے محاذات میں نہ آئی تواس کی نماز نہیں ہوئی۔ (مورہ بقرہ آیت ۱۳۲۲) (معارف الفر آن میں ۱۳۲۳))

#### نماز میں ستربوشی شرط ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی

جس طرح ننگے طواف کو منع کیا گیا ہے۔ اس طرح ننگے نماز پڑھنا بھی حرام او، باطل ہے۔ کیونکہ حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اَلْقَلْوَاتُ

### تسخيرجتات

مسئلہ : عام طورے تسخیر جتات کا عمل کرنے والے عاملین کلمات کفرید شیطانیہ ے اور سخرے کام لیتے ہیں۔جن کو کافر جنات و شیاطین بیند کرتے ہیں اور ان کے مسخر و آباع ہونے کا را ز صرف سے کے وہ ان کے اعمال کفریہ شرکیہ سے خوش ہو کر بطور ر شوت کے ان کے بچھ کام بھی کردیتے ہیں اور اسی لیے بکفرت ان عملیات میں قرآن کریم کو نجاست یا خون وغیرہ ہے لکھتے ہیں۔ جس سے کفار جن اور شیاطین راضی ہو کر وس کے کام کردیتے ہیں۔البتہ آیک شخص ابن الامام کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ضلیفہ معتضد بالله کے زمانے میں تفا۔ جنات کو اس نے اساء الهیہ کے ذراعیہ سے مسخر کیا تھا۔ اس میں کوئی بات خلاف شرع نہیں تھی۔ (آگام الرجان مص ۱۰۰) خلاصہ رہے کہ جنات کی تشخیراً کر کسی کے لیے بغیر قصدہ عمل کے محض منجاب اللہ ہو جائے جیسا کہ - سلیمان علیہ السلام اور بعض صحابہ کرام کے متعلق ثابت ہے۔ تووہ مجمزہ یا کراہت میں · داخل ہے اور جو تسخیر عملیات کے ذرابعہ کی جاتی ہے۔ اس میں اگر کلمات کفریہ یا اعمال كفرية بول تو كفر الور صرف معصيت بر مشتمل جول توكناه كبير ب- اور جن عمليات بين ایسے کلمات استعال کئے جا کیں جن کے معنی معلوم جنیں ان کو بھی فقهماء نے اس بناء پر ناجائز کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کلمات میں کفرو شرک یا معصیت پر مشتمل کلمات جوں۔ قاضی بدر الدین نے ''آگام المرجان'' میں ایسے نامعلوم المعنی کلمات کے استعمال کو بھی ناجائز لکھا ہے۔اور اگر میہ عمل تسخیرا شاء النیہ یا آیات قرآنیہ کے ذریعہ ہواور اس میں نتجاست وغیرہ کے استعمال جیسی کوئی منعصیت بھی نہ ہوتووہ اس شرط کے ساتھ جائزے کے مقصود اس سے جنات کی ایڈاء ہے خود بچنایا دو سرے مسلمانوں کو بچانا ہو۔ لعيني وفع مصرت مقصود م و حلب متفعت مقصود نه بو - كيونك أكر اس كو كسب مال كامپيشه بنایا گیا۔ تو اس لیے جائز نہیں کہ اس میں استرقاق تحریعنی آزاد کو اپناغلام بنانا اور ملاحق شرعیاس سے بارلیا ہے۔ دحرام ہے۔

والله اعلم (سورة سيا آيت ١٢) معارف القرآن هصه بفتم ص ١٦٢

مسائل معارف القرآن

ہ ہم ہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ارشادات نے اس کو اور بھی واضح کر دیا۔ ایک حدیث میں ارشادہے کہ کسی بالغ عورت کی تماز بغیردو پٹے کے جائز نہیں (ترزی)

### نمازمیں لباس کے متعلق چند مسائل

سترجس کاچھپاناانسان پر ہرجال میں اور خصوصًا نماز وطواف میں فرض ہے۔اس كى حد كيا ہے؟ قرآن كريم نے اجمالاً ستر يوشى كا حكم دے كروس كى تفصيلات كورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مرد کا ستر ناف ہے لے کر گھٹنوں تیک اور غورت کا ستر سارا بدن صرف چہرہ اور دو تول جنیبالیال اور قدم مشتی ہیں۔ روایات حدیث میں یہ سب تفصیل مذکور ہے۔ مرد کے لیے ناف ہے بنیجے کابدن یا گھٹنے کھلے ہوں تو ایسالیاس خود بھی گناہ ہے۔اور نماز بھی اس میں ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح عورت کا سر آگردن یا بازویا بیڈلی کھلی ہو تواہیے نہاں میں رہنا خود بھی ناخائز ہے اور نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ا یک حدیث میں ارشادہے کہ جس مكان ميں عورت تنكے سرجو وہاں نيكى كے فرشتے شيس آتے ،عورت كا چرو اور بتنيايال اور قدم ہوسترے مشتنی قرار دیئے گئے اس کے بیامعتی ہیں کہ نماز میں اس کے نیہ اعضاء کھلے ہوا او نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔اس کا پیرمطلب ہر گز نہیں کہ غیر محرمول کے سامنے بھی وہ ایغیر شرعی عذر کے چرو کھول کر پھرا کرے سے تھکم تو فرایف ستر کے متعلق ہے۔ جس کے بغیر نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ اور چو نکہ نماز میں صرف ستر ہو تلی ہی مطلوب نہیں' بلکہ لباس زینت اختیار کرنے کاارشاد ہے۔ اس لیے مرد کا ننگے سرنماز پڑھنایا موندُ تھے یا کہنیاں کھول کر نماز پرمصنا مکروہ ہے۔ خواہ تمیص ہی نیم استین ہویا آستین چڑھائی گئی ہو بہر حال تماز مکروہ ہے۔اسی طرح ایسے لباس میں بھی نماز مکروہ ہے۔جس کو کین کر آدمی اینے دوستوں اور عوام کے سامنے جانا قابل شرم و عار مجھے جیسے صرف بنیان بغیر کرتے کے آگرچہ پوری آسٹین بھی ہو۔ یا سربر بجائے ٹولی کے کوئی کپڑا یا چھوٹا دستی رومال باندھ لینا کہ کوئی سمجھ وار آدمی اپنے دوستوں یا مردوں کے سامنے اس ہیئت

میں جانا بیند شمیں کرتا۔ تواللہ رہ العالمین کے دربار میں جانا کیسے پیندیدہ ہو سکتا ہے۔ سر 'مونڈ ھے 'کہذیاں کھول کرنماز کا مکروہ ہونا آیت قرآنی کے لفظ زینت سے بھی مشقاد ہے اور رسول کریم صلی انٹد علیہ وسلم کی تصریحات ہے بھی نماز میں ترجمہ قرآن پڑھنا باجماع امت ناجائز ہے۔

مسكله : اى دجه ہے است كاس پر انفاق ہے كه نماز ميں فرض اللادت كى جكه قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کسی زبان فارس ۔ اردو۔ انگریزی میں پڑھ لیبتا بدون اضطرار کے کافی نہیں۔ بعض ائمہ ہے جو اس میں تو تتع کا قول منقول ہے۔ ان ہے بھی اپنے اس قول -- -- ---

# قرآن کے اردو، ترجمہ کواردو قرآن کہناجائز نہیں

مسئلہ 🖫 اسی طرح قرآن کا صرف ترجمہ کسی زبان میں بغیر عربی مثن کے لکھا جائے تو اس زبان کا قرآن کمنا جائز نہیں۔ جیسے آج کل بہت ہے لوگ صرف اردو ترجمہ قرآن کو اردو کا قرآن کہ دیتے ہیں میہ ناجائز اور بے ادبی ہے۔ قرآن کو بغیر متن عربی کے کسی دو سری زبان میں بنام قرآن شائع کرنااور اس کی خریدو فروخت کرناسب ناجائز ہے معارف القرآل جعه ششم مل ٥٥٢

مسئلہ : جس طرح نشد کی حالت میں نماز جرام ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب تعيير كاغلبه ابساموك آدى ايني زمان پر قابونه ريكھ تواس حالت ميں جھي نماز پڑھناورست نہیں جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے۔

اذانعس احدكمفي الصلوة فلير قدحتني ينهب عنوالتوم فانهلا يبرى لعله يستغفر فيستنفسه (تراس)

اگرتم میں سے کسی کو نماز میں او نکھ آنے لگے تواسے پچھ دیر کے لیے سوجانا جا ہے ماکیہ نیند کا اثر چلا جائے ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہیں سکے گا۔ اور بجائے دعا واستغفار کے اپنے آپ کو گالی دینے لگ جائے گا۔ (سورہ نساء آیت ۴۳)

(معارف القرآن حصه دوم عن ۴۲۳)

### مفراور قصركے احكام

مسئلہ : جو سفرتین منزل سے کم ہواس سفریس نماز پوری پڑھی جاتی ہے۔

مسئلہ ؛ اور جب سفر ختم گر کے منزل پر جا پہنچے تو آگر وہاں پندرہ روزے کم ٹھیرنے کاارادہ ہوتب تو وہ تحکم سفر ہیں ہے ' فرض ثماز چار گانہ آدھی پڑھی جاتی ہے۔اور اس کو تصریحتے ہیں۔ اور آگر پندرہ روزیا زیادہ کا رہنے کا ایک ہی بستی ہیں ارادہ ہو تو وہ دطن اقامت ہو جائے گا۔ وہاں بھی وطن اصلی کی طرح قصر شمیں ہو گا۔ بلکہ نماز پورٹی پڑھی دل بڑگا۔

مسئلہ : قصر صرف تین وقت کے فراکفن میں ہے اور مغرب اور فجرمین اور سنن د وتزمیں نہیں ہے۔

مسئله : سفرمین خوف نه جواویهی قصرنمازیزهی جائے گی-

مسئلہ ؛ بعض لوگوں کو بیوری نماز کی جگہ قصر پڑھتے میں دل میں گناہ کا دسوسہ پیدا ہو تا ہے بیہ صبیح نہیں ہے۔اس لیے کہ قصر بھی شریعت کا تھم ہے۔ جس کی تعمیل پر گناہ نہیں ہو تا بلکہ نواب ماتا ہے۔

مسکلہ ی اس آیت میں ہے کہ "(جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں)" اس سے

یہ نہ سمجھا جائے کہ اب صلوۃ خوف کا تکم باقی نہیں رہا۔ کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم

کی ذات بابر کات اب ہم میں موجود نہیں۔ اس لیے کہ یہ شرط اس وقت کے اعتبارے

ہیان کئی گئی ہے کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دو سمرا آدمی بلا عذر کے امام نہیں بن

سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو امام ہو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
قائم مقام ہے۔ اور وہی صلوۃ خوف پڑھائے گا۔ تمام ائمہ کے بزدیک صلوۃ خوف کا تھم

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے۔ منسوخ نہیں ہوا۔

ے تھی منزل کی مقدار موجودہ پیانوں کے حساب ہے۔ اثر آلیس میل بثتی ہے

### سجدۂ تلاوت کے بعض مسائل رکوع سے سجدۂ تلاوت اوا ہوجا آہے

مسئلہ : اگر نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ تو رکوع میں سجدہ کی نیت کر لینے سے سجدہ اداموجا آئے۔ اس لیے کہ یمنان باری تعالی نے سجدہ کے لیے رکوع کالفظ استعمال فرمایا ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ رکوع بھی سجدہ کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں چند ضروری مسائل یا در کھنے جائیکیں۔

مسئلہ : نماز کے فرض رکوع کے ذرائعہ سجدہ صرف اس صورت میں اوا ہو سکتا ہے جب کہ سجدے کی آیت تماز میں پڑھی گئی ہو۔ نمازے یا ہر تلاوت کرنے میں رکوع ہے سجدہ اوا نمیں ہو تا۔ اس لیے کہ رکوع صرف نماز میں عبادت ہے نماز سے باہر مشروع شمیں۔(بدائع)

مسئلہ : رکوع میں سجدہ صرف اس وفت اوا ہو گاجب کہ آیت سجدہ تلاوت کرنے کے فور ابعد یا زیادہ سے زیادہ دو تین آیتیں مزید تلاوت کرکے رکوع کر لیا ہو' اور اگر آیت سجدہ کے بعد کھڑے کھڑے طویل قرآت کی ہو۔ تو سجدہ رکوع میں ادانہ ہوگا۔

مسئلہ ﷺ آگر سیدہ تلاوت رکوع میں اوا کرنے کاخیال ہوتو رکوع میں جاتے وقت ہجدہ تلاوت کی نبیت کرلنی چاہئے ورنہ اس رکوع سے سجدہ اوا نمیں ہو گا۔ ہاں جب سجدہ میں جائے لگاتو بلانبیت بھی سجدہ اوا ہوجائے گا۔

مسئلہ ﷺ افضل بسرهال بهی ہے کہ سجدہ تلاوت کی نماز کے فرض رکوع میں اوا کرنے کے بجائے مستقل سجدہ کیا جائے۔اور سجدہ ہے اٹھ کرا لیک دو آیتیں تلاوت کرکے پھر رکوع میں جا نمیں (بدائع) (سورہ میں آیت ۲۵) معارف القرآن جمد میں ۵۰۹

### خطبہ کے آواب

مسكله : خطبه ك آداب مين ب ك وه الله تعالى كى حمد اور انبياء عليهم السلام ير درودوسلام سے شروع ہونا چاہئے۔رسول انتد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تمام خطبات میں یم معمول رہا ہے۔ بلکہ ہراہم کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حداور رسول التد صلى الله عليه وسلم ير درودوسلام مسنون ومستحب ي

(كذا في الروخ) (مورة النمَل آيت ٥٩) معارف القرآن حصه ششم ص ٥٥٣

### اذان جمعہ کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ سب کام ممنوع ہیں

اذان جمعہ کے بعید سارے ہی مشاغل کا منع کرنا مقصود تھا۔ جن میں زراعت ' تجارت مزدوری مبھی داخل ہیں۔ مگر قرآن کریم نے صرف بیج کاذکر فرمایا اس سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے مخاطب شہوں اور قصبوں والے ہیں' يتصوفے ديمات اور جنگلول عيں جمعہ نہيں ہو گا۔ اس ليے شهروں اور قصبول ميں جو مشاغل عام لوگوں کو پیش آنے ہیں ان کی ممانعت فرمائی گئی وہ زیج و شراء کے ہوتے ہیں بخلاف گاؤں والوں کے کہ ان کے مشاغل کاشت اور زمین سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور باتقاق امت یمال زیج ہے مراد فروخت کرنا نہیں بلکہ ہروہ کام جوجعہ کی طرف جانے کے اہتمام میں مخل ہووہ سب بیج کے مفہوم میں داخل ہے اس کیے اذان جمعہ کے بعد کھانا مینا سونا کسی ہے بات کرنا کیمال تک کے کتاب کامطالعہ کرنا وغیرہ سب ممنوع ہے۔ صرف جعد کی تیاری کے متعلق جو کام ہوں وہ کئے جا سکتے ہیں پہلی اذان جمعہ کے بعد رجي وشراء تمام اشغال حرام بين-(س ١٣٥٥ ج٨) مسئلہ : جیسے آدی سے خوف کے وقت صلوۃ خوف پڑھنا جائز ہے۔ ایسے ہی اگر کئر شیریا از دھادغیرہ کاخوف ہواور نماز کاوفت ننگ ہواس دفت بھی جائز ہے۔

مسئلہ : دونوں گروہ کے ایک ایک رکعت پڑھنے کا تو ذکر آیت میں فرمایا دو سری ر کعت کا طریقه حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو رکعت پر سلام پھیردیا تو دو تول گروہ نے اپنی ایک ایک رکعت بطور خود بردہ لی۔

مزيد تفصيل احاديث مين هيد (موره نساء آيت اوا تا ١٠٨٠) معارف القرآن حصد ووم ص ٢٣٥.

مسائل معارف القرآن

# مسافركے متعلق مزیداحکام

مسئلہ : کوئی شخص بندرہ دن کے قیام کی نبیت ایک جبکہ نہیں بلکہ متفرق مقامات شہوں اور بستیوں بیں کرے تو وہ بدستور مسافر کے تھم میں رہ کرر خصت سفر کا مستحق

مسکلہ 🖫 مسافرای وقت تک رخصت سفر کا مستحق ہے جب تک اس کے سفر گا سلسلہ جاری رہے اور مید طاہرہے کہ آرام کرنے یا پچھودی کام کرنے کے لیے کسی جگہ بھرنا مطاقا اس کے سفر کو ختم نہیں کر دیتا۔ جب تک معندیہ مقدار قیام نہ ہو اور الی معتدیہ قیام کی مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہوئی کہ جدرہ دن ہیں جو شخص کسی ایک مقام پریند رہ دن تھرنے کی ٹبیت کرے تو وہ علی سَقِر نہیں کہلا آ۔ اس ليه دورخصت مقر كالجهي مستحق نهين-

مسئلہ : عَلَىٰ سَفِرِ عَ مِرادوه سفر بر سوار ہو۔ جس سے بیہ سمجھا جا تا ہے کہ گھرے وی پانچ میل خلاجانا مراد نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ کے تعامل ے 'امام اعظم ابو صنیفہ 'اور بہت ہے فقاماء نے اس کی مقدار تین منزل لیعنی وہ مسافت جس کو پیادہ سفر کرنے والا یا آسانی ثبن روز بیں سطے کر سکے قرار دی ہے۔ اور ابعد کے فَقَهَاءَ فِي مَلُول مِهِ الْرِيَّالِيس مِمِل لَكَعِيمَ بَيْن - (البقرة أيت ١٨٣) معارف القرآن عن ١٣٣٣ج ا

# نماز تتجد نفل ہےیا سنت مئو کدہ

مسئلہ نے سنت مئوکدہ کے لیے جو عام ضابط فقہاء کا ہے کہ جس کام پر رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہو اور بلا مجبوری کے نہ چھوڑا ہووہ سنت مئوکدہ ہے۔ بجزاس کے کہ مسی دلیل شرع ہے ہے شاہف ہو جائے کہ بہ کام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھاعام امت کے لیے نہیں تھا اس ضابط کا تقاضابظا ہر بہی ہے کہ نماز تنجد بھی سب کے لیے سنت مئوکدہ قرار پائے نہ کہ ہرف نفل کیونکہ اس نماز بر رسول اللہ علیہ و سلم کی مداومت سنت متوافرہ سے ثابت ہے۔ اور جسوصیت کی کوئی دلیل نہیں اس لیے عام امت کے لیے بھی سنت مئوکدہ ہونا چاہئے تھی منت مئوکدہ ہونے پر حفرت این مسعود کی اس حدیث ہوں اور اس کے مئوکدہ ہونے پر حفرت این مسعود کی اس حدیث ہوں ہونا جائے تہدہ پر ہوستا تھا بھر چھوڑ دیا ہے اور اس کے مئوکدہ ہونے پر حفرت این کے اس شخص کے بارے میں جو پہلے تنجد پر ہوستا تھا بھر چھوڑ دیا ہے اور شاد فرمایا کہ ''اس کی وعید اور جنیہ صرف نفل میں نہیں ہو کان میں شیطان نے بیٹاب کردیا ہے ''اس کی وعید اور جنیہ صرف نفل میں نہیں ہو سکتی اس سے معلوم ہوا کہ ہے سنت مئوکدہ ہے۔

اور جن حضرات نے تہد کو صرف نقل قرار دیا ہے۔ وہ اس مواظیت اور مداومت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیتے ہیں اور تہذیر بیضے والے کے ترک تہجد پرجو زجر کے الفاظ ارشاد فرمائے وہ دراصل مطلقاً ترک پر نسیس بلکہ اول عادت ڈالنے کے بعد ترک کرنے پر ہیں کیونکہ آدمی جس نقل کی عادت ڈال لے باتفاق است اس کو جائے کہ اس پر مداومت کرے اگر عادت ڈالنے کے بعد جھوڑے گا۔ تو قابل ملامت ہوگا۔ کیونکہ عادت کے بعد بھوڑے عادمت کے بعد بلاعذر ترک ایک تہم کے اعراض کی عادمت سے اور جو شروع سے عادی نہ ہوتو اس پر کوئی ملامت سیس۔ واللہ اعلم عادمت میں۔ واللہ اعلم عادمت سیس۔ واللہ اعلم عادمت میں۔ واللہ اعلم عادمت سیس۔ واللہ اعلم عادمت میں۔ واللہ اعلم عادمت سیس۔ واللہ اعلام عادمت سیس اعلام عادمت سیس واللہ اعلام عادمت سیس واللہ اعلام عادمت سیس واللہ اعلام عادمت سیس واللہ واللہ اعلام عادمت سیس واللہ وال

### ایک عبادت کے وقت دو سری عبادت میں مشغول ہونا غلطی ہے

مسکلہ ۔ آیک عبادت کے وقت کو کسی دو سری عبادت میں بھی صرف نہ کرنا چاہے خلا ہر ہے کہ جہاد کے گھوڑوں کا معائنہ ایک عظیم عبادت تھی۔ لیکن چو نکہ دہ وہ وقت اس عبادت کے بیجائے نماز کا تقا۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بھی غلطی میں شار کرکے اس کا مدارک فرمایا۔ اس لیے ہمارے فقداء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد جس طرح فرید و فرو خت میں مشغولیت جائز نہیں اسی طرح نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول ہونا بھی درست نہیں۔ خواہ تلاوت قرآن و نقل بڑھنے کی عبادت ہی کیوں نہ ہو۔

(معارف القرآن حصد بفتم ص ١٥٥)

### جمعه کی نماز بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوسکتی

جعد عورتوں مرایضوں اور مسافروں پر فرض نہیں وہ جمعہ کی جگہ نماز ظهر پڑھیں اور بھی حکم نستی کے لوگوں کا ہے (سورۃ جعہ آیت ۹ آہ)معارف القرآن ص ۴۴سج۸

### مقام اؤب میں جوتے اتار دینااوب کامقتضاہے

جوتے اگر پاک ہوں او ان میں نماز درست ہو جانے پر سب فقہاء کا اتفاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے پاک جوتے بہن کر نماز پڑھنا صحیح روایات سے ثابت بھی ہے۔ مگرعام عادت و سنت میں معلوم ہوتی ہے کہ جوتے اتار کر نماز پڑھی جاتی تھی کہ وہ اقرب الی التواضع ہے۔

(سوره كله آبيت ۱۱) معارف القرآن جصه مششم ص ٢٠

ہے اس کو دیکھے لیا جائے۔(سورہ بقرہ آیت ۱۳۳۳) مزید تقصیل معارف القرآن ص ۲۷۷ آیا ۱۳۷۷ میں ملاحظہ فرمائیے۔

### وعاکے متعلق چند مسائل

مسئلہ ۔ کسی گنادیا قطع رحمی کی دعاما تگناحزام ہے وہ کام اللہ کے تردیک قبول بھی نہیں ہوتی ذکمانی الدیث عن ابی سعیدا لحدری )

### قبوليت دعاكي شرائط

مسئلہ : آیات ندکورہ میں تو بظاہر کوئی شرط نہیں یہاں تک کہ مسلمان ہونا بھی تبولیت دعائی شرط نہیں ہے کافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما تا ہے بیماں تک کہ اہلیس کی دعا باقیامت زندہ رہنے کی قبول ہو گئی۔ نہ دعا کے لیے کوئی وقت شرط نہ طہمارت اور نہ باوضو ہونا شرط ہے۔ گرا حادیث معتبرہ میں بعض چیزوں کو مواقع قبولیت فرمایا ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب لازم ہے جیسا کہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے قرمایا کہ بعض آدی بہت سفر کرتے اور آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ گران کا گھانا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ گران کا گھانا دعا کے لیے ہاتھ اٹھات ہیں۔ گران کا گھانا دورہ میں اور یا رہ بیا رہ کہہ کرائی حاجت ما تکتے ہیں۔ گران کا گھانا دورہ میں اور اسلم کی حرام ہی سے غذا دی گئی تو ان کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ (رواہ سلم)

اسی طرح غفلت و ہے پروائی کے سابتھ اخیرد طنیان دیئے دعاء کے کلمات پڑھیں تو صدیث میں اس کے متعلق بھی آیا ہے۔ کہ الیمی دعاء بھی قبول نہیں ہوتی۔ (تر ندری عن ابی ہر بریڈ) (سورہ موسن آیت ۴۰) معارف القرآن حصہ ہفتم میں ۴۴ آسان

مسئله : وعا آمسته اور خفیه کرنا چاہئے دعا میں آواز بلند کرنا پیند شیں (البقرہ آیت ۱۸۲)

(معارف القرآن جام ٢٥٠)

### نماز تتجد کے احکام ومسائل

لفظ تنجد ججودے مشتق ہے۔ اس کے جمعنے سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگئے۔ بیدار ہونے کے بھی۔اصطلاح شرع میں نماز تنجد اس نماز کو کہا جاتا ہے جو بچھ ویر سو کر اشھنے کے بعد پڑھی جائے۔

تغییر مظهری میں ہے کہ لفظ ہمیں جس طرح کی ویر سونے کے بعد جاگ کر پھر نماز
پر صند پر صادق آیا ہے۔ اس طرح سے شروع میں نیند کو مؤ خر کرکے نماز پر صند پر بھی
صادق آیا ہے۔ جسرت جس بھری نے فرمایا ''متجد ہراس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے
بعد پر ھی جائے 'البتہ تعامل کی وجہ ہے اس کو کچھ نیند کے بعد محمول کیاجائے گا۔
عموماً تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنهم الجمعین کا
سمی رہا کہ بیا نماز آخر رات میں بیدارہ و کر پڑتے تھے۔ اس کی افضل صورت ہی ہوگ۔
نماز جمجہ بقل ہے یا سنت متو کدہ۔ اس نماز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی
مراومت سنت متوانزہ ہے نابت ہے اس لیے عام امت کے لیے بھی سنت متو کدہ ہونا
جا ہے۔ آفسیر مظمری میں اس کی کو مختارا و ررائج قرار دیا ہے۔

اور جن حضرت نے تہجد کو صرف نفل قرار دیا ہے وہ اس مواظبت کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیتے ہیں۔

بسرحال بانفاق امت آدی جس نفل کی عادت ڈال لے اس پر مداد مت کرے آگر عادت ڈالنے کے بعد چھوڑے گا تو فائل ملامت ہو گی کیونکہ بلاعذر ترک ایک قسم کے اعتراض کی علامت ہے۔ (سورہ بنی اسرائیل آیت 24)

من يد تفصيل ك ليه تفسير معارف القرآن جلد پنجم ص ٥٠٣ ما ٥٠٥ النظ قرما ٢٠٠

### آلة مكبر القنوت يرنماز يزهان كاجواز

اہل فن لاؤڈ سپیکر کی آواز کو عین آواز امام کہتے ہیں ان کی تحقیق پر کوئی اشکال جواز صلوقہ میں نہیں ہے اس مسلد کی تحقیق پر احضر کا ایک مستقل رسالہ بھی شاکع شدہ

### اینے اعمال نماز۔ روزہ کو فاسد کرنے کی ممانعت

مگر حنفیہ کے نزدیک آیت ذرکورہ کے الفاظ عام ہیں ہر عمل صالح کو شائل ہیں خواہ پہلے فرض و واجب ہویا تفلی طور پر کرنا شروع کر دیا ہو تو شروع کرنے سے وہ نفل عمل بھی واجب ہوگیا۔ تغییر مظمری ہیں اس جگہ آجادیث کثیرہ سے اس بحث کو مفصل تکھا ہے۔ واجب ہوگیا۔ تغییر مظمری ہیں اس جگہ آجادیث کثیرہ سے اس بحث کو مفصل تکھا ہے۔ (مورہ محم آیت ۳۲) (معارف القرآن س ۴۸ ج۸)

### كسل كے بارے ميں ايك وضاحت

مسئلہ یہ جس کسل کی بہاں (قامواکسانی میں) ندمت ہوہ اعتقادی کسل ہے۔ اور جو باوجوہ اعتقادی کسل ہے۔ اور جو باوجوہ اعتقاد صحیح کے کسل ہووہ اس سے خارج ہے بھراگر کسی عذر سے ہو جیسے مرض و تعب و غلبہ نوم بنو قابل ملامت بھی نہیں 'اور اگر بلاعذر ہو تو قابل ملامت ہے۔ (بیان القرآن) معارف القرآن حصہ دوم ص ۵۸۷

ب الناء آيت ١٣١ـ

علماء نے فرمایا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ بقعالیٰ کی تعمقوں اور اپنی حاجت مندی کاذکر کرے۔(ہورہ مریم آیات)(معارف القرآن جاس ما)

مسئلہ ، دعا گرنے والا پہلے ہے معلوم کرلے کہ جس کام کی دعا کر رہا ہے وہ جائز و طال ہے یا نہیں مشتبہ حالات میں دعا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔

(سوره حود آيت ٢٥٥) (معارف القرآن عماص ١٣١)

### وعائے مزیدوو آداب باطنی

جن کا تعلق انسان کے دل ہے ہے وہ یہ کہ دعا کرنے والے کے دل ہیں اس کا خطرہ بھی ہونا چاہئے کہ شاید میری دعا قبول نہ ہو۔ اور امید بھی ہونی چاہئے کہ میری دعا قبول نہ ہو۔ اور امید بھی ہونی چاہئے کہ میری دعا قبول ہو سکتی ہے کیونکہ اپنی خطاؤں اور گناہوں ہے بے قکر ہوجانا بھی ایمان کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت واسطہ سے مابؤس ہو جانا بھی کفرہ قبولیت دعا کی جب ہی قرقع کی جاسکتی ہے جب کہ ان دونوں حالتوں کے در میان رہے۔

(سوره أعراف آيت ۵۵) (معارف الغرآن ص ۵۸۳ ع ٢)

# نفل نماز کے سجدہ میں دعا کرنا جائز ہے

مسئلہ : نقل نمازوں کے تجدہ میں دعا کرنا ثابت ہے بعض روایات حدیث میں اس دعا کے خاص الفاظ بھی آئے ہیں وہ الفاظ ماتورہ پڑھے جا کیں تو بمترہ فرائض میں اس طرح کی دعا کیں ثابت شعب کیو تکہ فرائض میں اختصار مطلوب ہے۔

مسئلہ ﷺ اس آنیت (ہورۃ العلق آیت ۱۰) کو پڑھنے اور شننے والے پر سخیرۂ تلاوت واجب ہے صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ھریرہؓ رسول اللہ علیہ وسلم سے اس آیت نم سجدہؑ تلاوت کرنا ثابت ہے۔

(سورة القتلوة آيت ٩) (معارف القرآن ٨٦٥ ص ٢٥)

### مسكله كافركي قبربر كهزاهونا

سمسی کافر کے اعزاز واکرام کے لیے اس کی قبر پر کھڑا ہونایا اس کی زیارت کے لیے جانا جرام ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہویا کسی مجبوری کے لیے تو وہ کسی منافی خیس جیسا کہ ہداریہ بین ہے کہ اگر تسی مسلمان کا کافررشتہ دار سرجائے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں۔ تو مسلمان رشتہ دار اس کو اس طرح بغیر رعایت طریق مستون کے گڑھے وارث نہیں۔ تو مسلمان رشتہ دار اس کو اس طرح بغیر رعایت طریق مستون کے گڑھے ہیں دیا سکتاہے (مورہ تو۔ تیت ۸۴) (معارف القرآن علی ۲۲ میں ۲۲)

# احكام الميت

### مردہ انسان کو دفن کرناواجب ہے

مسئلہ : اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مردہ انسان کو دفن واجب ہے۔ (معارف القرآن ص ۲۵۲ ج ۸)

# کافرکومسلمان کے قبرستان میں دفن کرناجائز نہیں

مسئلہ ﷺ چنانچہ آگر کوئی مردہ اس قتم کا پایا جائے کہ اس پر زئار ہے۔ اور اس کا ختنہ مجمی نہیں کیا ہوا ہو تواس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ (قرطبی) (سورہ البقرہ آیت ۲۷۳) (معارف انفر آن نااس ۱۳۲۳)

مسکلہ 🗈 سی کافرے جنازہ کی تماز اور اس کے لیے دعائے مغفرت جائز شیں۔

040

سائل معارف القرآن

الزكؤة

مقادىر زكؤة ميں كمي بيشي كاكسي كواختيار نہيں

وَالَّذِينَ فِي آمُوَالِهِمُ حَقٌّ مُعْلُومٌ

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مقادر ز کؤۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین اور معلوم ہیں جن کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے احادیث صحیحہ میں منقول ہے اس کئے مقاد سرپر زکوٰۃ خواہ نصاب زکوٰۃ ہے متعلق ہوں یا مقدار واجب ہے دو توں اللہ تعالیٰ كى طرف ے مقرر كردہ طے شدہ بيں يہ زمانے اور حالات كے بدلنے سے شير بدل سكتيل - (مورة المعارج آيت ٢٠٠) (مغارف القرآن ج٨ص ٥٥٤)

ادائے زکوہ کے متعلق بعض اہم مسائل

مسكله : صحيح صديث بين ہے كه المخضرت صلى الله عليه وسلم في حضرت معاذ رضى الله عنه كوصد قات وصول كرنے كے بارے ميں بيديا بيت وي تھي ك تُحَدَّهَا مِنُ اغْنِيَالِمِهُ وَرُدَّهَا فِي فُقَّرَالِهِمْ

ایعنی صدر قات مسلمانوں کے اغتیاء ہے لے کرانہی کے فقرامیں صرف کروو۔اس کی بناء م فقهاء رجهم الله نے فرمایا ہے کہ بلا ضرورت آیک شہریا استی کی ذکوٰۃ دو سرے شہریا استی

میں نہ بھیجی جائے بلکہ اسی شہراور استی کے فقراءاش کے زیادہ حق دار ہیں۔البتہ آگر نسی تشخص کے عزیز قریب غریب ہیں اور وہ سمی دو سرے شہر میں ہیں تو اپنی زکوۃ ان کو جھیج سكتا ہے۔ كيونك رسول كريم صبلي الله عليه وسلم نے اس ميں دو ہرے اجر و ثواب كى

اسی طرح اگر کسی دو سری بہتی کے لوگوں کا فقر د فاقہ اپنے شہرے زیادہ ضرورت معلوم ہو تو بھی وہاں بھیجا جا سکتا ہے کیو لک مقصد صد قات دینے کا فقراء کی حاجت کو رفع کرنا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت معاذ رصنی اللہ عند یمن کے صد قات اکثر کیڑے لیا کرتے تھے ماکہ فقراء مهاجرین کے لئے مدینہ طبیبہ بھیج دیں۔

(قرطبی بحواله دار تفطنی) آگر ایک شخص خود کسی شہر میں رہتا ہے۔ نگر اس کا مال دو سرے شرمیں ہے تو جس شهرمیں خود رہتا ہے۔اس کا اعتبار ہو گا کیو فک اداء زکوۃ کا محاطب کیں شخص ہے۔

مستلمہ : جس مال کی زکوۃ واجب ہے اس کی اوائیگی کے لئے ہیں بھی جائز ہے کہ اس مال کا جالیسواں حصہ نکال کر مستحقین کو دبیرے جیسے تجارتی کیڑا' برش' فرنیچرو غیرہ اور بید بھی ہے کہ مقدار زکوۃ مال کی قیمت نکال کردہ مستجھین میں تقسیم کرے۔احادیث صحیحہ ے ایسا کرنا ثابت ہے۔ ( قرطبی)۔

اور لعض ائم، فقهاء نے فرمایا کہ اس زمانہ میں نفتر قیمت سے دینا زیادہ بهترہ کیونک ففراء کی ضرور تنیں مختلف اور کثیریں۔ نفذ بیسوں کو کسی بھی ضرورت کے کام میں لايا جاسكتاہے۔

مسكله 🖫 أكرابيخ عزيز غربيب لوگ مستحق زكادة بهون تؤان كو زكادة و صد قات دينا زياده بهتراور دو ہرا ثواب ہے۔ ایک ثواب صد قات کا دو سرا صلہ رحمی کا' اس میں سے بھمی ضروری تنیں کہ ان کو بیے جبالا کردے کہ صدقہ یا ذکوۃ دے رہا ہوں کسی تحفہ یا ہدید کے عنوان ہے بھی دیا جا سکتا ہے ماکہ لینے والے شریف آدمی کواپنی خفت محسوس نہ ہو۔ مسئلہ 🖫 جو شخص اپنے آپ کو اپنے قول یا عمل سے مستحق زکوٰۃ عاجت مند طاہر

فرماتے (قرطبی)

کرے اور صد قات دغیرہ کا سوال کرے جمیا دینے والوں کے لئے بیہ ضروری ہے کہ اس کے علاوہ آگر بعد میں میہ خابت ہو کہ جس کو زگوۃ دی گئی ہے وہ مالداریا سید ہاتھی یا اپنا باپ کے حقیقی حالات کی تحقیق کریں اور بغیراس کے صدقہ نہ دیں۔اس کے متعلق روایات یا بیٹایا ہیوی یا شو ہرہے نو زکوۃ کے اعادہ کی ضرورت نسیں ہے کیونکہ رقم زکوۃ اس کی ملک حدیث اور اقوال فقہاء ہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں 'بلکہ اس کے ظاہری حال ہے ے نکل کر محل ثواب میں پہنچ چکی ہے اور تعین مصرف میں جو غلطی کسی اندھیرے یا الكربية كمان غالب ہوكہ بيد شخص حقيقت ميں فقير ُ حاجت مند ہے تواس كو زكوٰۃ دى جاسكتي مغالط كي وجد سے مو كلي وہ معاف ب- (در سخار) (مؤرہ توبہ آيت ۴٠) (معارف القرآن جم من ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھ لوگ نمایت شکت حال آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے لوگوں سے صد قات جمع كرنے كے لئے فرمايا- كافي مقدار ميں جمع ہو گئي۔ تووہ ان كو ديدي گئي۔ آنخضرت صلى اللہ

### كياصد قات كامال كافركوديا جاسكتا -؟

اموال صد قات میں ہے منافقین کو بھی حصہ ملا کر آ تھا۔ مگروہ خواہش کے مطابق نه ملنے پر ناراض ہو جاتے اور طعن و تشنیع کرنے لگتے تھے یمال آگر صد قات سے مراوعام معنى لئے جائیں جس میں صد قات واجبہ اور نافلہ سب شامل ہیں 'تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ کیونکہ تفلی صد قات میں سے غیر مسلموں کو دینا باتفاق امت جائز اور سنت ے ثابت ہے اور اگر صد قات ہے مراد اس جگہ صد قات فرض زگوہ عشروغیرہ ہی ہوں ' تو منافقین کو اس میں ہے حصہ دینا اس بناء پر تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر

اور طاہری کوئی جبت ان کے کفریر قائم نہ ہوئی تھی۔اور اللہ تعالی نے مصلحت تحکم یمی دے رکھا تھا کہ متافقین کے ساتھ وہی مجاملہ کیا جائے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا آنا تقاله (بیان القرآن ملحساً) (سوره توبه آیت ۵۹) معارف القرآن حشه چهارم جس ۲۲۹۲

مسئله 🖫 نفلی صد قات ذی اور مصالح کافر کوجھی دینے جائےتے ہیں صرف کافر حربی کو دینا ممنوع ب-(سوره ممتحد آست ٨) (معارف القرآن ٥٨ ص ٢٠٠١)

مسكله : حربي كافر كوكسي فتم كاصد قدوغيره ديناجائز نهيس-

مسئله 🖫 کافرزی لینی غیر حربی کو صرف ز کوهٔ و عشروینا جائز شیس اور دو سرے جمعہ قات والجبيه والفل سب جائز بين - (سورة اليقره آيت ايم) (معارف القرآن حصه اول ١٣٣٢)

مسئلہ 🖫 آگر کوئی فقیر فیمتی کپڑے ہے ہوتا ہی کی دجہ سے اس کو غتی شیں کیا

البنة قرطبي نے احکام القرآن میں فرمایا کہ مصارف صد قات ہیں ہے ایک مدیون بھی ہے اگر کوئی شخص سے کے کہ میرے دمہ اتنا قرض ہے اس کی ادائیگی کے لئے مجھے رُكُوة كَى رَقِمَ دِيدِي جَائِ تُواسَ قَرْضَ كَاثِبُوتِ اس مِي طلب كرنا جَائِبَ (قرنبي)

علیہ وسلم نے اس کی ضرورت نہیں معجمی کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات کی شخفیق

اور ظاہر میہ ہے کہ غارم فی سبیل اللہ 'ابن السیل وغیرہ میں بھی الیمی تحقیق کرلیما وجوار شين أن صد قات من حسب موقع تحقيق كرليما عاسية

مسكله 🖫 مال ذكاة اپنے عزيز رشته داروں كودينا زيادہ باعث ثواب ہے۔ مگر مياں 'يي بي اور والدین و اولاد آلیں میں ایک دو سرے کو شنیں دے سکتے۔ وجہ بیہ ہے کہ ان کو دینا ایک میثیت ہے اپنی ای رکھنا ہے۔

کیونکہ ان لوگوں کے مصارف جمومًا مشترک ہوتے ہیں۔ شوہرنے اگر بیوی کویا بیوی نے اگر شوہر کو اپنی زکوٰۃ دیدی 'توور حقیقت وہ اپنے ہی استعمال میں رہی 'اسی طرح والدين اور اولاد كامعامله ہے اولاد كى اولاد اور داوا پر دادا كائبھى تيى حكم ہے كه ان كو زكوة ويناجا زنهيں۔

مسئلہ : اگر کسی شخص نے کشخص کو اپنے گمان کے مطابق مستحق اور مصرف زکوٰۃ سمجھ کرزگوۃ دے دی بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اس کاغلام اور کافر تھا۔ تو زگوۃ اوا ضمیں ہو گئ دوباره دین چاہئے کیونکہ غلام کی ملکیت تو آقاہی کی ملکیت ہوتی ہے۔ وہ اس کی ملک ے انکا ہی شیں۔اس کئے زکوۃ اوا شیں ہوئی۔ اور کافرز کوۃ کامصرف شیں ہے۔اس

جائے گا بلکہ اس کو فقیرہی کہاجائے گا۔اور ایسے آدمی کو زکوُۃ دینا بھی صحیح ہو گا۔(قرابی) (البقرۃ آیت ۲۷۳)(معارف الفرآن ص ۱۳۳۶)

# عشراراضي كحاحكام

مسئلہ ، عشری زمین میں عشرواجب ہے۔ عشری زمین کی ہر قلیل و کشر پیداوار پر عشر واجب ہے۔ عشری زمین کی ہر قلیل و کشر پیداوار پر عشر واجب ہے۔ عشر و خراج شریعت اسلامی کے دو اصلامی لفظ ہیں۔ ان دونوں میں ایک ہات مشترک ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف ہے زمینوں پر عائد کردہ فیکس کی ایک حیثیت ان دونوں میں ہے۔ فرق سے کہ عشر فقط فیکس نہیں بلکہ اس میں فیکس ہے زیادہ اصلی حیثیت عبادت مالی کی ہے مشل ذکوۃ کے۔ اس لئے اس کو ذکوۃ الارض بھی کہا جا آ ہے اور خراج خالص فیکس ہے جس میں عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمان چو تک عبادت کے اہل اور پابند ہیں ان سے جو زمین کی پیداوار کا حصہ لیا جا آ ہے اس کو عشر کھتے ہیں۔ اور غیر مسلم چو تک عبادت کے اہل نمیں ان کی زمینوں پر جو بچھ عائد کیا عشر کہتے ہیں۔ اور غیر مسلم چو تک عبادت کے اہل نمیں ان کی زمینوں پر جو بچھ عائد کیا جا آ ہے اس کو اور تجارت کے مال پر ذکوۃ مال بھر گزر نے کے بعد عائد ہوتی ہے۔ اور عشر زمین سے پیراوار حاصل ہوتے ہی واجب ہوجا آ ہے۔

مسئلہ ﷺ اگر زمین ہے کوئی پیداوارنہ ہو تو عشر ساقط ہوجا آ ہے لیکن اموال تجارت اور سونے چاندی پر اگر کوئی نفع بھی نہ ہو تب بھی سال پورا ہونے پر ان پر ذکاۃ فرض ہو گی۔(البقرہ آیت ۲۳۷) معارف القرآن حصہ اول ص ۹۳۹ آ ۱۳۰۶

#### مسئله تمليك

جمہور فقهاء اس پر متفق ہیں کہ زکاۃ کے معینہ آٹھ مصارف ہیں بھی زکاۃ کی اوائیگی کے لیے یہ شرط ہے۔ کہ ان مصارف ہیں سے کمعی مستحق کومال زکاۃ پرمالکاتہ قبضہ دیتے اگر کوئی مال انہی لوگوں کے فائدے کے لیے خرج آ

کردیا گیا تو زکوۃ ادا نہیں ہوگی' اسی دجہ ہے انکہ اربعہ اور جہہور فقہاء است اس پر متفق بیں کہ رقم زکوۃ کو مساجد یا مدارس یا شفاخانے' میٹیم خانے کی تقبیر بیس یا ان کی دو سری ضروریات میں صرف کرنا جائز نہیں' اگرچہ ان تمام چیزوں سے فائدہ ان فقراء اور دو ہرے حضرات کو پہنچا ہے۔ جو مصرف زکوۃ بیں۔ مگران کا مالکانہ قبضہ ان چیزوں برنہ بونے کے سبب زکوۃ اس ہے ادا نہیں ہوتی۔

البنة بنتیم خانوں میں آگر تیمیوں کا کھانا گیڑا وغیرہ مالکانہ خیثیت سے دیا جا آ ہے تو حرف اس خریج کی حد تک رقم زکوۃ صرف ہو سکتی ہے۔ اس کی قیمت رقم زکوۃ میں جو دوا حاجت مند غرباء کو مالکانہ حیثیت سے دیدی جائے۔ اس کی قیمت رقم زکوۃ میں محسوب ہو سکتی ہے۔ اس کی قیمت رقم زکوۃ میں محسوب ہو سکتی ہے۔ اس طرح فقہاء امت کی تصریحات ہیں کہ لاوارث میت کا گفن رقم زکوۃ سے ضمیں لگیا جاسکا۔ کیونکہ میت میں مالک ہونے کی صلاحیت جمیں 'ہال ہے ہو سکتا ہے میں لگیا جاسکا۔ کیونکہ میت میں مالک ہونے کی صلاحیت جمیں 'ہال ہے ہو سکتا ہو سکتی خوشی سے اس رقم کو لاوارث میت کے گفن پر خریج کردے۔ اس طرح آگر اس میت کے ذمہ قرض ہے۔ تواس قرض کو رقم زکوۃ سے براہ راست ادا شمیں کیا جاسکتا' ہاں اس کے وارث غریب مستحق ذکوۃ ہوں اواس قرض ادا کر کتے ہیں۔ اسی طرح رفاہ عام نے سب کام جیسے کو اس با بی یا سرخ کی وقع کو بھی پہنچنا ہے۔ گر سائی ہو گرائی نہیں ہوتی ان سائل ہیں چارول ان کامالکانہ فیضنہ نہ ہونے کے سب اس ذکوۃ کی اوائیکی نہیں ہوتی ان سائل ہیں چارول ان کامالکانہ فیضنہ نہ ہونے کے سب اس ذکوۃ کی اوائیکی نہیں ہوتی ان سائل ہیں چارول اس کی اس کام ایک اس کام ایک اس کام ایک ان کامالکانہ فیضنہ نہ ہونے کے سب اس ذکوۃ کی اوائیکی نہیں ہوتی ان سائل ہیں چارول اس کی ان کامالکانہ فیضنہ نہ ہونے نافعی مالک احد ہی ضبل رہ خمیم اللہ اور جمہور فقیاء امت مشفق اس کی ہور فقیاء امت مشفق اس کی ہونے اس کی ہونے اس کی ہونے اس کی ہونے اس کام ہونے اس کی ہونے کی ہونے کر اس کی ہونے کی ہونے

جیں۔ سٹس الائمہ سر ضی نے اس مسئلہ کو امام محمد کی کتابوں کی شرح مبسوط اور شرح صغیر میں بوری شخصی اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور فقهاء شافعیہ' ما کلیہ' منابلہ کی عام کتابوں میں ان کی تضریحات موجود ہیں۔

(سوره توبه آیت ۲۰) معارف القرآن ج ۱۳۸۲ ۱۳۰۰ ۱۳۱۰

مسئلہ : زکوۃ نکالنے کے بعد جو مال یاتی رہے اس کا جمع رکھنا کوئی گناہ نہیں۔ (ہورہ توبہ آیت ۳۵) معارف القرآن جے مناص ۲۲ یادر کھنا جائے۔ کے کسی نامناسب کام پر قسم کھالی جائے۔ تو شرعی تھم ہیہ ہے کہ اسے تو ڈکر کھارہ اوا کردیا جائے۔ ایک حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ جو شخص ایک قسم کھالے بھربعد میں اس کی رائے یہ ہو کہ اس قسم کے خلاف عمل کرنا زیادہ بمترے 'تواسے جائے کہ وہ وہ بی کام کرے جو بمتر ہواور اپنی قسم کا کفارہ اوا کرے۔ زیادہ بمترے 'تواسے جائے کہ وہ وہ بی کام کرے جو بمتر ہواور اپنی قسم کا کفارہ اوا کرے۔ (مورہ ص آئیت میں)(معارف القرآن حصہ بفتم میں ۲۵۲۲)

### ز کوٰۃ کے علاوہ دیگرمالی فرائض

مسئلہ ی نالی فرض صرف زکوۃ ہے پورا نہیں ہو تا۔ زکوۃ کے علاوہ بھی بہت جگہ مال خرچ کرنا فرض وواجب ہو تا ہے (جساص قرطبی) جیسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا کہ جب وہ کمانے ہے معذور ہوں تو نفقہ اوا کرنا واجب ہو تا ہے۔ کوئی مسئین غریب مررہا ہے اور آپ اپنی زکوۃ اوا کر تھے ہیں۔ گراس وفت مال خرچ کرکے اس کی جان بچانا واجب ہے۔ اس طرح ضرورت کی جگہ مسجد بنانا یا دبئی تعلیم کے لیے مدارس و مکاتب بنانا ہے سب فرائض مالی ہیں داخل ہیں۔ فرق اتا ہے کہ زکوۃ کا ایک خاص قانون ہے اس کے مطابق ہرحال ہیں ذکوۃ اوا کرنا ضروری ہے اور بیدود مرے مصارف ضرورت و حاجت پر مواجب ہو قرض موقوف ہیں جمال جمال مقرورت و حاجت پر موقوف ہیں جمال جمال مقرورت ہو خرج کرنا فرض ہوجائے گا جمال نہ ہو فرض نہیں ہوگا۔ (مورہ بقرہ آیت میں) معارف افران خوس ہوجائے گا جمال نہ ہو فرض نہیں ہوگا۔ (مورہ بقرہ آیت میں) معارف افران خوس ہوجائے گا جمال نہ ہو فرض نہیں ہوگا۔ (مورہ بقرہ آیت میں) معارف افران خوس ہوجائے گا جمال نہ ہو فرض نہیں ہوگا۔ (مورہ بقرہ آیت میں)

# اکتناز دولت پر اسلامی قوانین کی ضرب کاری

حق تعالی رب العالمین ہے 'اس کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے انسانی ضروریات میں تمام انسانوں کا مکسال حق ہے 'اس میں مومن و کافر کا بھی فرق نہیں کیا گیا' خاندانی اور طبقاتی امیرو غریب کا کیا امتیا زہو تا 'اللہ تعالی نے ونیامیں تقلیم دولت کا بہت بڑا حصہ جو انسان کی فطری اور اصلی ضروریات پر مشتمل ہے۔ اس کی تقلیم خود اپنے وست تدرت میں رکھ کر اس طرح فرمائی ہے کہ اس سے ہر طبقہ ہر خطہ ہر کمزور و قوی

### حیلوں کی شرعی حیثیت

مسكلہ : حسى نامناسب يا مكروہ بات سے بچنے کے ليے كوئى شرعی حيليدا فقتيار كيا جائے ا تووہ جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام کے واقعہ میں قشم کااصلی نقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ کو بوری سو فیجیاں ماریں۔ کیکن جو نکسان کی زوجہ مطہرہ ہے گناه تخییں اور انھوں نے حضرت ابوب علیہ انسلام کی بےمثال خدمت کی تھی اس کیے الله تعالى نے خود حضرت ايوب عليه السلام كو الك حيله كى تلقين فرمائى- اوريد تصريح کردی کہ اس طرح ان کی قشم خبیں ٹوئے گی۔ اس لیے بیہ واقعہ حیلہ کے جوا زہرِ دلالنت کر آہے کیکن میدیا در کھنا چاہئے کہ اس فتم کے حیلے اس وقت جائز ہوتے ہیں۔جب کہ انهیں شرعی مقاصد کے ابطال کا ذریعہ نہ بنایا جائے اور آگر حیلہ کامقصد ہے ہو کہ کسی حقدار کاحق باطل کیا جائے یا تھی صریح فعل حرام کو اس کی روح بر قرار رکھتے ہوئے ا ہے لیے جلال کرلیا جائے۔ تو ایسا حیلہ بالکل ناجائز ہے۔ مثلاً زکوۃ ہے بیجنے کے لیے لیغض اوگ میہ حیلہ کرتے ہیں کہ سال کے ختم ہونے ہے ذرا پہلے اپنامال بیوی کی ملکیت میں دے دیا۔ پھر کھے عرصہ کے بعد بیوی نے شو ہرکی ملکیت میں دے دیا۔ اور جب اگلا سال حتم ہونے کے قریب ہوا تو پھر شوہرنے بیوی کو ہبہ کردیا۔ اس طرح تھی پر ڈکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ابیا کرنا چو نک مقاصد شرعیہ کو باطل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس کیے حرام ہے اور شاید اس کاوبال بڑک زکوۃ کے وبال سے زیادہ بڑا ہو۔ (روح المعانی

# نامناسب كام يرفشم كهانا

مسئلہ : آگر کوئی شخص بھی نامناہب انفلط یا ناجائز فعل پر فتم کھالے تو فتم منعقد جوجاتی ہے۔ اور اس کے توڑنے پر کفارہ بھی آتا ہے۔ طاہرہ کد آگر اس صورت میں کفارہ نہ آتا تا حضرت ایوب علیہ السلام کویہ حیلہ تنافین نہ فرمایا جاتا کیکن ساتھ ہی ہے بھی

کسان فاکدہ اٹھا سکے 'الیمی اشیاء کو اللہ جل شانہ' نے اپنی حکمت بالغہ سے عام انسانی دستبرد اور قبضہ د تسلط سے مافوق بنادیا ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس پر ذاتی قبضہ جما سکے ' ہوا 'فضا' آفتاب 'ماہتاب 'اور سیاروں کی روشنی 'فضاء میں پیدا ہونے والے بادل ان کی بارش سے چیزیں الیمی ہیں کہ ان کے بغیرانسان تھوڑی دیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا' ان سب کو قدرت حق سجانہ و تعالی نے ایساوقف عام بنادیا کہ کوئی بڑی سے بڑی حکومت وطاقت اس پر قبضہ نہیں جماعتی سے چیزیں اللہ کی مخلوق کو ہر جگہہ کیساں ملتی ہیں۔

اشیائے ضرورت کی دو سری قسط زمین سے نکلنے والا پانی اور کھانے کی چیزیں ہیں ا یہ اگرچہ اتنی عام نہیں۔ مگر اسلامی قانون میں بہا ڈوں اور غیر آباد جنگلوں اور قدر تی چشہوں کو وقف عام جھو ڈکراکیہ خاص قانون کے تحت خاص خاص انسانوں کو زمین کے بعض حصول پر جائز حق ملکیت بھی دیا جا تا ہے اور ناجائز قبضہ و تساط جمانے والے بھی زمین پر قبضہ جمالیتے ہیں 'لیکن قدر تی طور پر زمین کے فوائد کوئی بڑا سرمایہ وار بھی بغیر غربوں 'کسانوں' مزدوروں کو ساتھ لیے حاصل نہیں کر سکتا'اس لیے ایک گونہ قبضہ کے باوجودوہ اس میں دو سرے کمزور غربوں کو حصہ دینے پر مجبور ہے۔

اسلامی قانون نے ایک طرف تو شخصی ملکیت کا آنا احترام کیا کہ ایک شخص کے مال کواس کی جان کی برابر اور جان کو بیت اللہ کی حرمت کے برابر قرار دیا اس پر کسی کے ناجائز

تعرف کوشدت ہے روگا' دو سری طرف جوہائھ ناجائز طور پر اس طرف بڑھاوہ ہاتھ کاٹ راً كيا عيري طرف الي تمام درواز عبند كردي كه قدرت دسائل ع حاصل او في والى چيزوں پر كوئى خاص شخص يا جماعت قبضه كركے بيٹھ جائے اور عوام كو محروم كردے-كب واكتباب كے مروجہ طريقوں ميں سود' سنه' جوااليي چيزيں ہيں كه ان كے ذریعہ دولت سمٹ کر چند افراد واشخاص میں دائر ہو کر رہ جاتی ہے'ان سب کو سخت حرام قرار دے کرتمام معاملات تجارت اور کرایہ داری دغیرہ میں ان کی جڑ کاٹ دی 'اور جو رولت کسی شخص کے پاس جائز طرایقوں ہے جمع ہوئی اس میں بھی غریبوں' فقیروں کے حقوق 'رَكُوٰة 'عشر' صدقَّة الفطر كفارات وغيره مقرره فرائض كي صورت ميں اوراس سے زائد رضاکارانہ صورت میں قائم فرمادیجے 'اور ان سب اخراجات کے بعد بھی جو کچھ انسان کے مرنے کے وقت تک باقی رہ گیا۔ اس کو ایک خاص حکیمانہ اصول کے مطابق تقتیم کردیا کہ اس کا حق دار اس مرنے والے کے رشتہ داروں کو اقرب فالا قرب کے اصول پر بنادیا۔ اس کوعام فقراء میں تقتیم کرنے کا قانون اس لیے نہ بنایا کہ ایسا ہو گاتو مرنے والا اپنے مرنے سے پہلے ہی اس کو جاد بے جاخر چ کرکے فارغ ہونے کی خواہش طبعی طور پر رکھتا' اپنے ہی خولیش و عزیز کو ملتاد مکھ کرمیہ داعیہ اس کے دل میں پر درش نہ

یہ طریقہ تو کسب واکساب کے عام مروجہ طریقوں میں اکتناز دولت سے بچانے کا اختیار کیا' دو مرا طریقہ دولت حاصل ہونے کا جنگ و جماد ہے' اس سے حاصل ہونے والے اموال میں وہ تقسیم شرعی جاری فرمادی جس کاذکر پھھ سورہ انفال میں گذراہے' اور کچھ اس سورت میں بیان ہوا ہے' کیسے بے بصیرت ہیں دہ لوگ جو اسلام کے اس مصفانہ 'عادلانہ اور حکیمانہ نظام کو جھوڑ کرنے نے از موں کو اختیار کرکے امن عالم کو

برباد کرتے ہیں۔

مَا أَنَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنَهُ فَالْتُهُوْ اوَاتَّقُوْ اللَّهُ الأَية بِهِ آیت اگرچه مال فئے کی تقیم کے سلیلے میں آئی ہے۔ اور اس سلیلے کے مناسب اس کا مفہوم بیہ کہ مال فئے میں اگرچہ اللہ تعالی نے مستحقین کے طبقات بیان کردیے ہیں گران میں کس کو اور کتناویں۔ اس کی تعیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابدید پ

مسائل صوم

رمضان کے روزے کے احکام

مسكه : رمضان كے روزے فرض ہونے كے ليے ماہ رمضان كا بحالت صلاحيت پاینا شرط ہے۔اس لیے جس نے پورا رمضان پالیا۔اس پر پورے رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔جس نے بچھے کم پایا اس پراتے ہی دن کے روزے فرض ہوئے۔ جتنے دن رمضان کے پائے۔اس لیے وسط رمضان میں جو کا فرمسلمان ہوایا نابالغ بالغ ہوا۔اس پر صرف آئندہ کے روزے لازم ہوں گے۔ گذشتہ ایام رمضان کی قضالازم نہ ہوگی۔البتہ مجنون مسلمان اور بالغ ہونے کے اعتبارے ذاتی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ اگر رمضان کے کی حصہ میں ہوش میں آجائے توایام رمضان کی قضابھی اس پرلازم ہوجائے گی-اس طرح حيض و نفاس والي عورت وسط رمضان مين باك موجائے يا مريض تندرست ا وجائے۔ یا سافر مقیم ہوجائے۔ تو گذشتہ ایام کی قضالازم ہوگی۔

مسكله : ماه رمضان كا پالينا شرعًا تين طريقول سے ثابت مو آب- ايك سي كه خود رمضان کا جاند دمکھ لے۔ دوسرے سے کہ کسی معتبر شمادت سے جاند دیکھنا ثابت موجائے۔اورجب بدونوں صورتیں نہ پائی جائیں توشعبان کے تمیں روز پورے کرنے کے بعد ماہ رمضان شروع ہوجائے گا۔

رکھی ہے'اس لیے مسلمانوں کو اس آیت میں ہدایت دی گئی کہ جس کو جتنا آپ عطا فرمادیں اس کو راضی ہوکر لے لیں اور جو نہ دیں اس کی فکر میں نہ پڑیں' آگے اس کو إِنَّ فَيُواللَّهُ كَ حَكُم مِهِ مُؤْكَدُ كُرِدِيا مِهِ أَكَّر اس معالم ميں مجھ غلط حيلے بهانے بناكر ذائر وصول کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ کو سب خبرہے وہ اس کی سزادے گا۔ (سورة الحشر آيت ١٩٥٩) معارف القرآن ٨ص ١٣٦٩ ٢٥٠٠

### سحری کے چند ضروری احکام

مسلد : وہ لوگ جو ایسے مقام پر ہیں جہاں سے صبح صادق کو بچشم خود و کھ کر یقین عاصل کرکتے ہیں 'اور مطلع بھی صاف ہے 'اوروہ صبح صادق کی ابتدائی روشنی کی پھپان بھی رکھتے ہیں ' تو ان کولازم ہے کہ براہ راست افق کو دیکھ کر عمل کریں 'اور جمال ہے صورت نه ہو مثلاً کھلا ہوا افق سامنے نہیں یا مطلع صاف نہیں 'یا اس کو صبح صادق کی میجان شیں اس کیے وہ دو سرے آثار وعلامات یا ریاضی حسابات کے ذریعہ وقت کا تعین كرتي وكابرب كدان كے ليے يجھ وقت ايبا آئے گاكد صبح صادق كابوجانامشكوك و بینی نہ ہو' ایسے لوگوں کو مشکوک حالت میں کیا کرنا جا ہے' اس کے متعلق امام جماص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس حالت میں اصل تو یہی ہے کہ کھائے مینے پر القدام نه كرے الكين مشكوك حالت ميں صبح صادق كالقين مونے سے پہلے پہلے كسى نے یجے کھائی لیا نو گنامگار نہیں ہو گا کیکن آگر بعد میں شخفیق سے بیہ شاہت ہو گیا کہ اس وقت صحبوچکی تھی۔ تو قضااس کے ذمہ لازم ہے جیسے شروع رمضان میں جاند نظرنہ آیا اور الوكوں نے روزون ركھا مكر بعد ميں شادت ے ٢٩ كا جائد ثابت ہوكيا توجن لوكوں نے ای دن کو شعبان کی تمیسویں تاریخ سمجھ کرروزہ شیس رکھاتھا اوہ گنه گار توشیس ہوئے ممر اس روزے کی قضاءان پر ہاتفاق لا زم ہے اس طرح بادل کے دن میں غروب کے گمان پر روزه افطار کرلیا بعد میں آفتاب نکل آیا توبیہ شخص گنابگار تو شیس قضااس پر داجب ب-(البقرة أيت ١٨٨) معارف القرأن جاس ٢٥٥)

### فدبير كے متعلق مسائل

مسئلہ ؛ ایک روزہ کافدیہ نصف صاع گندمیا اس کی قبت ہے نصف صاع ہمارے مروجہ سیرائتی تولد کے صاب سے تقریبا بونے دو سیر ہوتے ہیں۔اس کی بازاری قبت معلوم کرکے تسی غریب مسکین کو مالکانہ طور پر دیدینا ایک کافدیہ ہے۔بشرطیکہ کسی مسجد' مسئلہ : شعبان کی اشہویں تاریخ کی شام کو آگر ابروغیرہ کے سبب چاند نظرنہ آئے اور کوئی شرقی شادت بھی چاند دیکھنے کی نہ بہنچے تو اگلا روزیوم اگٹک کھلا آہ۔ کیونگہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ حقیقتہ چاند ہو گیا ہو۔ مگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے نظرنہ آیا ہو۔ اور ریہ بھی ممکن ہے کہ آج چاندہی مطلع پر نہ آیا ہو۔ اس روز میں چونگہ شہود شہر یعنی رمضان کا پالینا صادق نہیں آیا۔ اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں بلکہ محروہ ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے تاکہ فرض اور نفل میں اختلاط اور بلکہ محروہ ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے تاکہ فرض اور نفل میں اختلاط اور التباس نہ پیدا ہوجائے (جصاص)

مسئلہ ، جن ملکول میں رات دن کئی کئی مہینوں کے طویل ہوتے ہیں وہاں شہود شر 
یعنی رمضان کاپالینا بظا ہرصادق شہیں آ با۔اس کا مقتضی ہے ہے کہ ان پر روزے فرش بن 
تہ ہوں۔ فقعائے صنفیہ میں سے حلوانی اور قبالی وغیرہ نے نماز کے متعلق تواسی پر فتوی دیا 
ہے کہ ان لوگوں پر اپنے ہی دن رات کے اعتبارے نماز کا حکم عائدہ وگا۔مثلا جس ملک 
میں مغرب کے فور ابعد صبح صادق ہو جاتی ہے وہاں نماز عشاء فرش ہی شہیں۔ (شای) 
اس کا مقتضی ہے ہے کہ جہاں چھ مہینے کا دن ہے وہاں تھے مہینے میں صرف پائے نمازیں ہول 
گی۔ اور رمضان دہاں آئے گا ہی شہیں۔ اس لیے روزے بھی فرض نہ ہول کو اختیاد 
حضرت عکیم الامت قعانوی آئے ابداد الفتاوی میں روزے کے متعلق ای قول کو اختیاد 
فرمانا ہے۔

(البقرة أيت ١٨٥) معارف القرآن حصد اول عن ١٨٥٥)

#### سكوت كاروزه جائز نهيس

مسئلہ ﴿ قبل از اسلام بیہ بھی عبادت میں واخل تھا کہ بولنے کا روزہ رکھے صبح ہے رات تک سمی سے کلام نہ کرے اسلام نے اس کو منسوخ کرکے بیدلازم کردیا کہ صرف برے کلام 'گالی گلوچ 'جھوٹ' نبیبت و فیرہ سے پر جیز کیا جائے عام گفتگو ترک کرنا اسلام میں کوئی عبادت نہیں اس لیے اس کی نذرمانتا بھی جائز نہیں۔

(الورة مريم تيت ٢٩) معارف القرآن جهم ٢٣٠)

نے بھی اس رات کا تواب پالیا اور جو شخص جتنا زیادہ کرے گا زیادہ تواب پائے گا سیجے
سلم میں حضرت عثان غنی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرما باکہ
جس مخض نے عشاء کی نماز جماعت ہے اوا کرلی تو آدھی رات کے قیام کا تواب پالیا اور
جس مخض نے صبح کی نماز بھی جماعت ہے اوا کرلی تو پوری رات جاگئے معبادت کرنے کا
تواب حاصل کرلیا۔ (سورة القدر آیت هد) (معارف القرآن نے ۴ می ۱۳۵۷)

### ملال عبد كابيان

مسئلہ ، ہلال رمضان وعید کے مسئلے میں فقہاء نے مہی فرمایا ہے کہ ایک شہر میں اگر شہادت شرعیہ کے ساتھ قاضی شہر کے حکم ہے جاندگی رؤیت ثابت ہوجائے تو ہلحقہ بستیوں کو جھی اس پر عمل کرنا لازم ہے لیکن دو سرے شہروالوں پر اس وقت تک لازم نمیں ہوگا۔ جب تک خوداس شہر کا قاضی شہادت کو تشکیم کرکے اس کا حکم نہ دے۔ نمیں ہوگا۔ جب تک خوداس شہر کا قاضی شہادت کو تشکیم کرکے اس کا حکم نہ دے۔ زیدانی النتاوی الغیافیہ)(مورة القصص آیت ۵۹)(معارف الفرآن حصہ مشتم میں ۱۵۳)

مدرسه كى فدمت كے معاوضه ميں شاہو-

مسئلہ ؛ ایک روزہ کے فدید کو دو آدمیوں میں تقسیم کرنایا چند روزوں کے فدید کو ایک ہی شخص کو ایک ہی تاریخ میں دینا ورست نہیں جیسا کہ شامی نے بحوالہ بحراز تعنیہ نقل کیا ہے۔ گر حضرت نے امداد الفتاوی میں فتوی اس پر نقل کیا ہے کہ میہ دونوں صور تیل جائز ہیں۔شامی نے بھی فتوی اس پر نقل کیا ہے۔

البت أراد الفتاوی میں ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ کئی روزوں کا فدید آیک تاریخ میر ایک کو نہ دے۔ لیکن دے دینے میں محتجائش بھی ہے۔ یہ فتوی مرقومہ ۱۳۵۳ء اید ادالفتاوی جلد دوم صفحہ ۱۳۳میں منقول ہے۔

مسئلہ : اگر کسی کوفدیہ اوا کرنے کی بھی وسعت نہ ہو تو وہ فقط استغفار کرے۔ اور دار میں نیت رکھے کہ جب ہوسکے گااوا کروں گا۔

(البقرة آيت ١٨٦) بيان القرآن معارف القرآن جلد اول ص ٢٠٦

### اعتكاف كے متعلق مسائل

مسئلہ ؛ روزے کی رات میں کھانا مینا۔ بی بی ہے مباشرت سب کا طال ہونا آیا ہے۔ حالت اعتکاف میں کھانے پینے کا تو وہی تھم ہے جو سب کے لیے ہے۔ مگر مباشرت نساء کے معاملہ میں الگ ہے کہ وہ رات میں بھی جائز شیں۔

مسئلہ : اعتکاف کے دو سرے مسائل کہ اس کے ساتھ روزہ شرط ہے اور یہ کہ
اعتکاف میں مسجد سے ڈکلنا بغیر حاجت طبعی یا شرع کے .... جائز نہیں۔ کچھ ای لفظ
اعتکاف سے مستفاد ہیں۔ کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و قعل ہے۔
اعتکاف سے مستفاد ہیں۔ کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و قعل ہے۔
(البقرہ آیت علا)۔ معارف القرآن صد اول س ۲۵۹

### شب قدر کے احکام

مسئلہ : جس مخص فے شب قدر میں عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس

عتیق ہے۔اور مراد یوراحرم ہے کہ وہ بیت عتیق ہی کے تھم میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ حدی کافریج کرنا حرم کے اندر ضروری ہے حرم سے یا ہرجائز شیں۔اور پھر حرم عام ہے۔خواہ منی ہویا مکہ مکرمہ کی اور جگہ ہو۔

(سورة الحج آيت ٣١٣) معارف القرآن حصه شقيم عل ٢٦٣

مسله : ابیاجانور جو سمی جنایت اور جرم (مثلاً حرم شریف میں شکار کرنا) کی سزاکے طور پرلازم (ذع) ہوا ہے اس کا گوشت خود اس شخص کے لیے کھانا جائز نہیں یہ صرف ققراءومساكين كاحق ب- بلك كسى دوسر الدار آدمى كوبھى اس كا كھانا جائز جہيں باقى فتميس قرماني كي واجب مول ما تقلي واجب مين حنف شافعيه ما كليد كے نزويك زم تمتع اور قِرَانِ بَعِي واحْل بِينِ ان سب كَا كُوشت قَرْيَانِي واللَّ اس كے احباب و اعزه آگرچه انبياء

(سورة الحج أيت ٢٩) معارف القرآن ج٢ص ٢٥٨)

# افعال حج میں ترتیب کادرجہ

مسئلہ ؛ جو ترتیب افعال ج کی قرآن و صدیث میں آئی۔ اور فقهاء نے اس کو منتبط کیاای ترتیب سے افعال حج اوا کرنا ہاتفاق امت کم از کم سنّت ضرور ہے۔واجب ہونے میں اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک واجب ہے جس کے خلاف كرنے \_ ايك دم جنايت لازم ہو آ ہے۔ امام شافعی کے نزديك سنت ہے۔ اس ليے اس کے خلاف کرنے سے تواب میں کمی آتی ہے۔ مگردم لازم خبیں ہو تا۔ حضرت ابن عباس كى دريث يس --

من قدّم شيئًا من نسكه اواخرّ ه فليهر ق دمار واهابن ابي شيبة موقو فا و هو في حكم المرفوع (مظرى)

یعن جس شخص نے افعال جے میں ہے کسی کو مقدم یامؤ خرکردیا اس پر لازم ہے کہ

یہ روایت طحاوی نے بھی مختلف طریق سے نقل کی ہے۔ اور حضرت سعید بن

# مسائل الجج

# مبائل جج

مسئلہ : چوپائے جانوروں سے دودھ 'سواری ' پاربرداری ہر قسم کے منافع حاصل کرنا تمهارے کیے اس وقت تک توحلال ہے جب تک ان کو حرم مکسیں ذیج کرنے کے لیے نامزد کر کے مدی نہ بنالیا ہو۔ تبدی اس جانور کو کہتے ہیں۔ جو تج یا عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ کوئی جانور لے جائے کہ اس کو حرم شریف میں ذیج گیا جائے گا۔ جب اس کو ہدی حرم کے لیے نامزداور مقرر کردیا۔ تو پھراس ہے کسی قسم کا افع اٹھانا بغیر کسی خاص مجبوری کے جائز خمیں۔ جینے اونٹ کو ہدی بناکر سائھ لیا اور خود پیدل جل رہا ہے۔ سواری کے لیے کوئی دو سرا جانور موجود نهیں۔اور خود پیدل چلنا پڑا تو مجبوری اور ضرورت کی بناء پر اس وفت سوار ہونے کی اجازت ہے۔

مسئلہ : یمال بیت عتیق سے مراد بوراحرم شریف ہے۔جو در حقیقت بیت اللہ ہی کا حريم خاص ب- جيس سابقة آيت مي مجد حرام كے لفظ سے بوراح مراد ليا كيا۔ یماں پیت متیق سے مراد پوراحرم ہے۔ ہدی کے جانوروں کے ذیج کرنے کامقام بیت احرام کے بعد جج وعمرہ اداکرنے کی صورت میں احرام سے نکلنے کا طریقہ

مجیوری کی حالت میں قربانی دے کراحرام کھول دینا جائز ہے گربعد میں قضاء کرنا
واجب ہے احرام کافدید ایک قربانی دینا ہے بھری گائے "اونٹ دغیرہ جو آسان ہو۔ قربانی
دے کراجرام کھول دیں۔ احرام کھولنا جس کی شرعی صورت سرکے بال منڈوانا یا کٹوانا
ہے۔ اس وقت تک جائز نہیں جب تک محرم کی قربانی اپنے موقع پر پہنچ کرفن کہ
ہوجائے۔ موقع پر چنچنے مراد امام اعظم ابو حذیف کے نزدیک بیہ ہے کہ حدود حرم میں
ہوجائے کی جائے خود نہ کر عیس تو کسی سے کرادیں۔ اس آیت میں دیمن حاکل
ہوجائے کی صورت صراحتہ نہ کورہے۔ امام اعظم ابو حذیفہ اور دو سرے ائمد نے بیادی
وغیرہ کی مجبوری کو بھی باشتراک علت داخل قرار دیا ہے۔

حالت احرام میں بال منڈانے پر مجبور ہوجائے تو کیا کرے

آگر سی بیماری کے سب سریا بدن کے سی دو سرے حصد کے بال منڈانے کی مجبوری ہویا سرمیں جوویں پیدا ہوکر تکلیف دیے رہی ہول توالی صورت ہیں بال منڈانا بقد رضورت جائز ہے۔ گراس کافدیہ اور بدلہ سے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے (سورہ بنزہ آیت 194) قربانی کے لیے تو حدود حرم کی جگہ ستعین ہے۔ روزوں کی تعداد تین ہے یا چھ مسکینوں کو آوھا صاع (پونے دوسیر) گندم یا اس کی قیمت بطور صدقہ وے دیں۔

(معارف القرآن جاص ١٨٨٠ ص ١٨٨)

سفر جج میں تنجارت یا مزدوری کرنا کیسا ہے اس کامداراصل نیت پرہے اگر کسی فخص کی نیت اصل میں دنیوی نفع تجارت یا جیرہ قادہ تھی ہوت بھری کا بھی ہی ہذہ ہے کہ خلاف تر تیب کرنے والے پرلاذم کرتے ہیں۔ جو کام شرعا کسی شخص پر لازم واجب نہیں تھا۔ اگر وہ زبان سے بیہ نڈر کرے اور منت مان لے کہ جس بیہ کام کروں گایا اللہ کے لیے جھے پرلازم ہوجا تا ہے۔ کروں تو بیہ نذر ہوجاتی ہے۔ جس کا تھم بیہ ہے کہ اس کا پورا کرنا واجب ہوجا تا ہے۔ اگرچہ اصل سے واجب نہیں تھا۔ گراس کے واجب ہوجائے کے لیے بیہ شرط تو باتقاق امت ہے کہ وہ شرعاً گناہ اور جائزتہ ہو۔ اگر کسی شخص نے گناہ کے کام کی نذر مان لی۔ تو اس پروہ گناہ کرنا اس سے لازم ہوجائزتہ ہو۔ اگر کسی شخص نے گناہ کے کام کی نذر مان لی۔ تو اس پروہ گناہ کرنا اس سے لازم ہوجائے گا۔ اور ابو حذیقہ وغیرہ ائمہ فقماء کے زدیک بیہ بھی البتہ اس پر کقارہ فتم لازم ہوجائے گا۔ اور ابو حذیقہ وغیرہ اٹمہ فقماء کے زدیک بیہ بھی شرط ہے کہ وہ کام ایسا ہو جس کی جنس میں کوئی عبادت مقصودہ شرعیہ بائی جاتی ہو۔ جسے شرط ہو جات اور عبادات مقصودہ شرعیہ بائی جاتی ہو۔ جسے نماز کروزہ صدفہ نورہ گئارہ دوزہ سے آگر کوئی شخص نفلی نماز روزے صدفہ وغیرہ کی نذر مان لے تو وہ نفل اس کے ذمہ واجب ہوجاتی ہے۔ اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم دواجب ہوجاتی ہو۔ جسے واجب ہوجاتی ہے۔ اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم دواجب ہوجاتی ہے۔ اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم دواجب ہوجاتی ہے۔ اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم دواجب ہوجاتی ہے۔ اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم دواجب ہوجاتی ہے۔ اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم دواجب ہوجاتی ہے۔ اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم دواجب ہوجاتی ہے۔ اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم دواجب ہوجاتی ہو۔

مسئلہ " ول میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنے سے نذر شیں ہوتی جب تک زبان سے الفاظ نذر اوا نہ کرے۔ تفییر مظمری میں اس جگہ نذر اور منت کے احکام و مسائل تفصیل سے جمع کردیتے ہیں۔

(مورة الح آيت ٢٥٩) معارف القرآن حصه تشتم ص ٢٥٩ ما ١٧٠٠

مسئلہ : حرم مکہ میں انسان کیا شکاری جانور کو بھی قبل کرنا جائز نہیں لیکن اس آیت (البقرہ آیت ۱۹۱۱) ہے معلوم ہوا کہ اگر جرم محترم میں کوئی آدمی کسی دو سریے آدمی کو قبل کرنے گئے تواس کو بھی مدافعت میں قبال کرنا جائز ہے اس پر جمہور فقماء کا اتفاق ہے۔ مسئلہ : اس آیت سے ریہ بھی معلوم ہوا کہ ابتداء جمادو قبال صرف مسجد حرام ہے۔

040

# تکاج کے متعلق مسائل!

مسئلہ : باب کی منکودے نکاح کرناحرام قرار دیا کیا ہے۔ اس میں اس بات کی قید شیں نگائی ہے کہ باپ نے ان ہے وطی بھی کی ہولاندا کسی بھی عورت ہے آگر باپ کا عقد بھی ہوجائے تواس عورت سے بیٹے کے لئے نکاح بھی بھی حلال نہیں۔اسی طرح سے بینے کی بیوی سے باپ کو تکاح کرنادر سے نہیں آگرچہ بیٹے کا صرف نگاح ہی ہوا ہے۔ قالالشامى وتحرتمز وحةالاصل والفرع بمجر دالعقد دحل بهااولا مسكله : الرياب نے سي عورت ، زناكرليا ہوتو بھي بينے كواس عورت ، أكاح كرناطال تبين ب-ائی والدہ سے نکاح کرناحرام ہے اور اس ضمن میں دادیاں اور نانیاں سب داخل ابی صلبی لڑک سے تکاح کرنا حرام ہے۔ اور لڑکی کی لڑک سے بھی اور بیٹے کی لزی ے خلاصہ میہ ہے کہ بیٹی۔ پوتی۔ پر پوتی۔ نواسی پڑنواس ان سب سے نکاح کرناحرام

مزدوری ہے اور همنی طور پر جج دونوں مساوی صورت میں ہیں تب توبیہ اخلاص کا تواب ے جج کا ثواب اس ہے کم ہوجائے گا اور بر کات جج جیسی حاصل ہونی جا ہے وہ حاصل نہ ہوں گی اور اگر اصل تیت ج کی ہے اس کے شوق میں نکلا ہے۔ کیکن مصارف ج یا گھر کی ضروریات میں تنکی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی معمولی تجارت یا مزدوری کرلی' یہ اخلاص کے منافی تنہیں ہاں اس میں بھی بمتریہ ہے کہ خاص ان پانچ ایام میں جن میں جے کے افعال ادا ہوتے ہیں ان میں کوئی مشغلہ تنجارت و مزدد ری کانہ رکھے بلکہ ان ایام کو خالص عبادت وذکرمیں کزارے۔ای وجہ ہے بعض علماءنے خاص ان ایام میں تجارت ومزدوری کو ممنوع بھی قرمایا ہے۔

(سورة لقره آيت ١٩٨) معارف القرآن ج٨عى ٢٨٥)

# طواف کے بعد دور تعتیں واجب ہیں

طواف کے بعد دور کھنیں واجب ہیں اور سنت ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے اوا کی جائیں لیکن اگر کسی وجہ ہے وہاں اوانہ کرسکانو پھر حرم میں یا حرم ہے یا ہر جمال کمیں ممكن ہواداكرنے اے واجب اوا ہوجائے گا۔

(سورة القره آيت ٣٥) (معارف القرآن ج اس ٢٢٣)

ہے اور سوتیلی لڑکی جو دو سرے شو ہرہے ہو اور بیوی کے ساتھ لائی ہو۔ اس ہے نگاخ
کرنے یا نہ کرنے میں تفصیل ہے جو آگے آرہی ہے۔ اور جو لڑکالڑکی صلبی نہ ہو بلکہ گود
لے کرپال لیا ہو۔ ان ہے اور ان کی اور اولادے نکاح جائز ہے۔ پشر طبکہ کسی دو سرے طریقے سے حرمت نہ آئی ہوائی طرح آگر کسی شخص نے کسی خورت سے زناکیا تو اس نظفہ ہے جو لڑکی بید اہووہ بھی بیٹی کے تعلم بیس ہے۔ اس ہے بھی نکاح درست ہمیں اپنی فظفہ ہے جو لڑکی بید اہووہ بھی بیٹی کے تعلم بیس ہے۔ اس سے بھی نکاح درست ہمیں اپنی مقبقی بین سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اس بین سے بھی جو علاتی (باپ شریک) اور اس بین سے بھی جو علاتی (باپ شریک) اور اس بین سے بھی جو اخیاتی (باپ شریک) اور اس بین سے بھی جو اخیاتی (باپ شریک) اور اس بین سے بھی جو اخیاتی (بات شریک) ہو اپنے باپ کی حقیقی بین علاتی 'اخیاتی بین 'ان بین والدہ کی حقیقی بین ہو بھیوں سے نکاح حرام ہے۔ خوض کہ تمیوں طرح کی بھو بھیوں سے نکاح حرام ہے۔ نوش کہ تمیوں طرح کی بھو بھیوں سے نکاح حرام ہے۔ اور اس بین والدہ کی حقیقی بین ہو بھیوں سے نکاح حرام ہے۔

ہیں وہ مدیں میں میں ہو یہ میں ہوتا ہوں ہیں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا اخیافی اختیافی ہوتا علاقی ہوتا اخیافی ہو۔ تنیوں طرح کے بھائیوں کی لڑکیوں سے انکاح حلال شیں ہے۔

بسن کی توکیوں بعنی بھا نجیوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور یہال بھی وہی تھیم ہوں یا اخیافی ان کی توکیاں شرعًا نکاح میں نہیں سکتیں۔

جن عورتوں کادودہ پیاہے آگرچہ وہ حقیقی مائیں نہ ہوں۔ وہ بھی حرمت نکاح کے بارے میں والدہ کے حکم میں ہیں اور ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ تھوڑا دودھ پیا ہویا زیادہ۔ ایک وفعہ پیا ہویا متعدد دفعہ پیا ہو' ہرصورت میں بیہ حرمت شہت ہو جاتی ہے۔ فقہاء کی اصطلاح میں اس کو حرمت رضاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔

البت اتنی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرمت رضاعت ای زمانہ میں دودھ بینے سے ثابت ہوتی ہے۔ جو بحین میں دودھ یننے کا اند ہو آ ہے۔

حضور آگرم مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اِنتَّمَا اللَّهِ صَاعَفُوںُ اُلْہَ جَاعَةِ

یعنی رضاعت ہے جو حرمت عمبت ہوگی وہ اسی زمانہ کے دورو پینے ہی ہے کا
نشود نما ہوتا ہے۔ (بخاری ومسلم) اور بید مدت امام ابو حقیقہ کے نزدیک بچے کی پیدائش
سے لے کر ڈھائی سال تک ہے۔ اور دیگر فقہاء کے نزدیک جن میں امام ابو حقیقہ کے
مخصوص شاگر دامام ابو یوسف اور امام محرد رحما اللہ نعالی بھی ہیں۔ صرف دو سال تک

ہت رضاعت ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اسی پر امام محیر کافتوی بھی ہے۔ اگر کسی لڑک لڑک ۔

نے اس عمر کے بعد کسی عورت کا دودہ پیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگ۔

رضاعت کے رشت سے جو بہنیں ہیں۔ ان سے بھی ذکاح کرنا حرام ہے۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ جب کسی لڑکی یا لڑکے نے ایام رضاع میں کسی عورت کا دودہ پی لیا۔ وہ عورت ان کی رضاع ہوں کسی عورت کا دودہ پی لیا۔ وہ اس کی یوں ہے کہ جب کسی لڑکی۔ اور اس عورت کا شوہراس کا باب بن گیا۔ اور اس عورت کی شیمیں ان کی خالا کمیں عورت کی مینیں ان کی خالا کمیں عورت کی شیمیں ان کی خالا کمیں بن گئیں۔ اور اس عورت کی مینیں ان کی خالا کمیں بن گئیں۔ اور اس عورت کا جیٹھ دیور ان بجوں کے رضاعی پچابی گئیں۔ اور اس عورت کی مینیں ان میں حرمت بن گئیں۔ اور باہم ان سب ہیں حرمت رضاعت ثابت ہوگئی نسب کے رشتہ سے جو نگاح آئیں میں حرام ہے۔ رضاع کے رشتہ سے بھی حرام ہوجا تا ہے۔

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے۔ بیصر م من الرضاعة ما بیصر م من الولادة (بخاری) اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے۔

انالله حرمهن الرضاعة ماحرم من السب ( يوال محكوة ٢٢٢)

مسئلہ : آگر ایک لڑکے ایک لڑکی نے کسی کا دوورہ پیا تو ان دونوں کا آپس میں نکاح شیں ہو سکتا۔ اسی طرح رضاعی بھائی اور رضاعی بسن کی لڑکی ہے بھی نکاح شیں ہو سکتا۔

مسئلہ : رضائی بھائی یا رضائی بمن کی نسبی ماں ہے نکاح جائز ہے اور نسبی بمن کی رضائی ماں ہے بھی حلال ہے۔ اور رضائی بمن کی نسبی بمن سے بھی اور نسبی بمن کی رضائی بمن ہے بھی نکاح جائز ہے۔

مسئلہ : اگر مرد کے دودہ نکل آئے تواس سے حرمت رضاع ثابت نہیں ہوتی۔ مسئلہ : اگر دودہ چنے کا شک ہو تو اس سے حرمت رضاع ثابت نہیں ہوتی۔اگر سما عورت نے سمی بچے کے مند میں بہتان دیا۔ لیکن دودہ جانے کا بقین نہ ہوتو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی اور نکاح کی حلت پر اس کا اثر نہ پڑے گا۔

مسئلہ : اگر کمی شخص نے کمی عورت سے نکاح کرلیااور کسی اور عورت نے کما کہ

مسئلہ یہ حرمت رضاع کے ثبوت کے لیے دو دیندار مردوں کی گواہی ضروری ہے۔
ایک مردیا ایک عورت کی گواہی ہے رضاعت ٹابت نہ ہوگ۔ لیکن چو نکہ معاملہ حرام و
طلال ہے متعلق ہے۔ اس لیے احتیاط کرنا افضل ہے۔ حتی کہ بعض فقهاء نے یہ
تفصیل تکھی ہے کہ اگر کسی عورت ہے نکاح کرنا ہواور ایک دیندار مرد گواہی دے کہ یہ
دونوں رضاعی بس بھائی ہیں۔ تو ٹکاح کرنا جائز نہیں اور اگر تکاح کے بعد ہو تو احتیاط جدا
ہونے ہیں ہے ' بلکہ اگر ایک عورت بھی کہ دے۔ تب بھی احتیاط اس میں ہے کہ
مفارفت اختیار کرلیں۔

مسئلہ ؛ منہ باناک کے ذریعہ ایام رضاع میں دودھ اندر جانے سے حرمت ثبت ہوتی ہے۔اور آگر اور نسی راستہ سے دودھ اندر پہنچادیا جائے۔یا دودھ کا نجکشن دے دیا جائے تو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔

مسئلہ : عورت کے دودھ کے علاوہ کسی اور دودھ (مشلاج ویائے کا دودھ یا کسی مرد ہے) سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

مسئلہ: دودہ آگر دواء میں۔ یا بکری کائے بھینس کے دودہ میں ملاہوا ہو تواس سے حرمت رضاعت اس وقت ثابت ہوگی۔ جب کہ عورت کا دودہ غالب ہو۔ اور آگر دونوں برابر ہوں تب بھی حرمت رضاع ثابت ہوتی ہے۔ امکین آگر عورت کا دودہ کم ہے تو یہ حرمت ثابت نہ ہوگی۔

مسئلہ ﷺ جس طرح دد دیندار مردوں کی گواہی ہے حرمت رضاع ثابت ہو جاتی ہے۔ ای طرح ایک دیندار مردادر دوعور توں کی گواہی ہے بھی اس کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ النزا احتیاط اس میں ہے کہ اگر نصاب شادت بورانہ ہو تب بھی شک ہے بیجنے کے لیے حرمت کو ترجے دی جائے۔

مسئله : بيويول كى مائيس بھى شو ہروں پر حرام ہيں۔ اس ميں بيويول كى نانياں دادياں نہي ہوں يا رضاعى سب داخل ہيں۔

مسئلہ : جس طرح منکونہ بیوی کی ماں حرام ہے۔ اس طرح اس عورت کی مال بھی حرام ہے۔ جس کے ساتھ شبہہ میں ہم بستری کی ہویا جس کے ساتھ زنا کیا ہویا اس کو شہوت کے ساتھ چھواہے۔

مسئلہ یہ نفس نکاح ہی ہے ہیوی کی ماں حرام ہوجاتی ہے حرمت کے لیے دخول وغیرہ منہوری شیں۔ جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نگاح کے بعد ہم بستری بھی کی تواس عورت کی رائی جو دو مرے شو ہر ہے ہے۔ ای طرح اس کی بوتی 'نوای حرام ہو گئیں۔ ان سے نکاح کرنا جائز شہیں۔ لیکن آگر ہم بستری شہیں کی۔ صرف نکاح ہو تو صرف نکاح ہو تو صرف نکاح ہے نہ کورہ تشمیں حرام شہیں ہوجاتیں۔ لیکن نکاح کے بعد آگر اس کو شہوت کے ساتھ ہے نہ کورہ تشمیں حرام شہیں ہوجاتیں۔ لیکن نکاح کے بعد آگر اس کو شہوت کے ساتھ جھوا یا اس کے اندام نمانی کی طرف شہوت کی نگاہ ہو دیکھا تو ہے بھی ہم بستری کے تھم بیں ہے۔ اس سے بھی اس عورت کی لڑی وغیرہ حرام ہوجاتی ہے۔

مسئلہ ، اس عورت کی لڑکی ہوتی اور تواسی بھی حرام ہو گئیں جس کے ساتھ شہر میں اعبیہ شہر میں اعبیہ شہر میں اعبیہ شہر میں اعبیہ ترام ہو گئیں جس کے ساتھ زناکیا ہو بیٹے کی بیوی حرام ہے۔ اور بیٹے کے عموم میں ہوتا۔ تواسا بھی واخل ہیں۔ لازا ان کی بیویوں ہے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ (مشبنی (لے پالک) کی بیوی ہے تا ہے تکاح حلال ہے۔ اور رضاعی بیٹا بھی نہیں بیٹے کے حکم میں ہے۔

اندااس کی بیوی ہے بھی نکاح کرناحرام ہے۔ دو بہنول کو نکاح میں بھٹا کرناحرام ہے۔ حقیقی بہنیں ہوں یا علاقی ہوں یا اخیافی انسب کے اعتبار ہے ہویا رضاعی بہنیں ہوں۔ بید عکم سب کو شامل ہے۔ البعد طلاق ہو جانے کے بعد دو سمری بسن سے نکاح جائز ہے۔ لیکن بیہ جوا زعدت گزرنے کے بعد ہے۔ عدت کے دوران نکاح جائز نہیں ہے۔

مسئلہ: جس طرح ایک ساتھ دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ ای طرح بچبو پھی جھیجی اور خالہ بھانجی کو بھی کسی ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ قبال النّبِ صَلّمی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ بَعْمَ مَنْ اللّهِ مُو عَقَيْنِهَا وَالاَ - - 56

(مورة الاحزاب آيت ٢٤) ملحسامعارف القرآن حصه وغم ص ١٥٢ تا ١٥٢-

# زوجین کے درمیان عمر کے تناسب کی رعایت بهتر ہے

مسئلہ ﷺ ہم عمری کی وجہ سے طبیعتوں میں زیادہ مناسبت اور توافق ہو گا اور ایک
ویسرے کی راحت و ولیسی کاخیال زیادہ رکھا جا سکے گا۔ ای سے یہ بھی معلوم ہوا کہ
زوجین کے درمیان محرمیں تناسب کی رعایت رکھنی چاہئے کیونکہ اس سے باہمی انس
پیدا ہو تا ہے۔ اور رشتہ نگاح زیادہ خوشگوار اور پائیدار ہوجا تا ہے۔
(سورہ می آیت ۵۲) معارف الفر آن جھ بھتم میں 201

### نكاح كے متعلق مزید احكام

مسئلہ : کسی عورت نے نکاح کر لینے کے بعد خلوت سیح سے پہلے ہیں کی وجہ سے
طلاق کی نوبت آجائے 'تومطلقہ عورت پر کوئی عدت واجب شیں 'وہ فورا ہی دو سرا نکاح کر
علی ہے۔ ہاتھ لگانے سے مراد صحبت اور سحبت کا حقیقی حکمی ہونا اور دونوں کا ایک حکم
ہونا معلوم ہو چکا ہے اور سحبت حکمی خلوت سیح سے ہوجا تا ہے دو سرا حکم بیہ ہے کہ مطلقہ
عورت کو شرافت اور حسن خلق کے ساتھ کچھ سامان دے کر رخصت کیا جائے ' پچھ
سامان دے کر رخصت دینا ہر مطلقہ کے لیے مستحب و مسئون ہے۔ اور بعض صورتوں
عی واجب ہے جس کی تفصیل خلاصہ تفیر میں گذر چکی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت
کا افتاع قرآنی میں لفظ متاع اختیار قرمانا شاید اس حکمت سے ہو کہ یہ لفظ اپ مفدوم
کے اعتبار سے عام ہے ہراس چیز کے لیے جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس میں عورت
کے حقوق واجب مہرہ غیرہ بھی شامل ہیں کہ اگر اب شک مہرنہ دیا گیا ہو تو طلاق کے وقت
خوش دل سے اوا کر دیں اور غیرواجب حقوق مثلاً مطلقہ کو رخصت کے وقت کیڑوں کا

مسئلہ : فقهائے کرام نے بطور قاعدہ کلیہ یہ لکھا ہے کہ ہرائی دوعور تیں جن یہ ے اگر کسی ایک کو فذکر فرض کیا جائے تو شرعًا ان دونوں کا آئیں میں نکاح درست نہ اس طرح کی دوعور تیں ایک مرد کے نکاح میں جمع تہیں ہوسکتیں۔
اس طرح کی دوعور تیں ایک مرد کے نکاح میں جمع تہیں ہوسکتیں۔
(مورد نساء آیت ۲۲) معارف القرآن حصہ دوم ص ۲۵۵ آپ

مسئلہ : اگر کوئی کافر عورت دارالحرب میں مسلمان ہو جائے اور اس کاشوہر کافر ہے۔ تو تین حیض گذرنے کے بعدود اس کے نکاح سے جدا ہو جائے گی۔

مسئلہ ﷺ اور اگر دارالاسلام میں کوئی کافرعورت مسلمان ہوجائے اور اس کاشوہر گاؤ ہو تو حاکم شرع اس کے شوہر پر اسلام چیش کرے اگر وہ مسلمان ہوئے ہے انکار کر ہے قاضی ان دونوں میں تفریق کر دے۔ اور بیہ تفریق طلاق شار ہوگی۔ اس کے بعد عدت گذار کردہ عورت کسی مسلمان ہے نکاح کر سکتی ہے۔ (مورونساء تیت ۲۳) گذار کردہ عورت کسی مسلمان ہے نکاح کر سکتی ہے۔ (مورونساء تیت ۲۳)

# نكاح كے بارے ميں ضروري حكم

مسئلہ : نکاح ایک ایسا معاملہ ہے۔ جس جی اگر زوجین کی طبائع جی موافقت نہ اور مقاصد نکاح جیں فلل آنا ہے۔ ایک دو سرے کے حقوق ادا کرنے میں فلل آنا ہے۔ ایک دو سرے کے حقوق ادا کرنے میں فلل آنا ہے باہمی جھڑدے نزاع پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت میں کفائت یعنی باہمی مما تکت کو رعایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر اس کا مطلب سے نہیں کہ کوئی اعلیٰ فائدان کا آدا ایپ ہے کم فائدان والے آدمی کو رویل یا ذلیل سمجھے ذلت و عزت کا اصل مدار اسلا میں تقوی اور دینداری ہے۔ جس میں یہ چیز نہیں اس کو خاندانی شرافت کتنی بھی حاصل میں اس کو خاندانی شرافت کتنی بھی حاصل ہوا لائد کے زددیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

صاصل بیہ ہے کہ نکاح میں کفائت و مماثلت کی رعایت کرنادین میں مطلوب ہے گاکہ زوجین میں مطلوب ہے گاکہ زوجین میں موافقت رہے الکین کوئی دو سری اہم مصلحت اس کفایت سے بردھ کو سامنے آجائے۔ تو عورت اور اس کے اولیاء کو اپنا ہیہ حق چھوڑ کر غیر کفو میں نکا سی کیا۔

# متعه کے متعلق مسائل

سئلہ ؛ نکاح متعہ کی طرح نکاح موقت بھی حرام اور باطل ہے۔ نکاح موقت ہے ہے کہ ایک مقررہ مدت کے لیے نکاح کیاجائے۔ اور ان دونوں میں فرق ہے کہ متعہ میں لفظ متعہ بولاجا آ ہے۔ اور نکاح موقت لفظ نکاح سے ہو آ ہے۔

(سورونساء آيت ٢٢٠) (معارف القرآن حصد دوم ص ٢٠١٨)

# کافر کی بیوی کے مسلمان ہوجائے کا حکم

مسئلہ : جوعورت سی کافر کے نکاح میں تھی اور پھروہ مسلمان ہوگئی تو کافرے خود ہخوداس کا نکاح فنخ ہو گیا۔ یہ اس کے لیے اور وہ اس کے لیے حرام ہو گئے۔ اور یہی وجہ۔ عور توں کو شرط صلح میں واپسی ہے مشتنی کرنے گی ہے کہ اب وہ اس کے شوہر کافر کیلئے حلال نہیں رہی۔

کافر مرد کی ہوی مسلمان ہوجائے تو نکاح نیخ ہو جانا آیت نہ کورہ (سورۃ المہتمند آیت معلوم ہو چکالیکن دو سرے کسی مسلمان مرد ہے اس کا نکاح کس وقت جائز ہو گا۔ اس کے متعلق امام اعظم ابو حقیقہ کے نزدیک اصل ضابطہ تو ہیہ ہے کہ جس کافر مرد کی عورت مسلمان ہوجائے تو حاکم اسلام اس کے شوہر کو بلا کر کے کہ اگر تم بھی مسلمان ہوجائے تو حاکم اسلام اس کے شوہر کو بلا کر کے کہ اگر تم بھی مسلمان ہوجائے تو نکاح پر قرار برہ گاور نہ نکاح شخہ ہوجائے گا۔ اگر وہ اس پر بھی اسلام لانے ہے انکار کروے تو اب وہ نوں میں فرقت کی تکمیل ہوگئی۔ اس وقت وہ کسی مسلمان مرد ہے نکاح کر سمتی ہے۔ تگریہ ظاہر ہے کہ حاکم اسلام کا شوہر کو حاضر کرناوہیں ہوسکتا ہے جمال نکاح کر سمتی ہو گا۔ اور اس کے انکار کی صورت نہیں ہوگی جس ہے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کے لیے کہنے اور اس کے انکار کی صورت نہیں ہوگی جس ہے دونوں میں تفریق کی تحمیل اس وقت ہو گی جب سے عورت بھرت کر کے وار الاسلام میں تجائے یا مسلمانوں کے لشکر میں گی جب سے عورت بھرت کر کے وار الاسلام میں تجائے یا مسلمانوں کے لشکر میں گی جب سے عورت بھرت کر کے وار الاسلام میں تجائے یا مسلمانوں کے لشکر میں گی جب سے عورت بھرت کر کے وار الاسلام میں تجائے یا مسلمانوں کے لشکر میں گی جب سے عورت بھرت کر کے وار الاسلام میں تجائے یا مسلمانوں کے لشکر میں گی جب سے عورت بھرت کر کے وار الاسلام میں تجائے یا مسلمانوں کے لشکر میں گی جب سے عورت بھرت کر کے وار الاسلام میں تجائے یا مسلمانوں کے لشکر میں تجائے یا مسلمانوں کے لشکر میں

ایک جوڑا دے کر رخصت کرنا ہے تھی داخل ہے جو ہر مطاقہ عورت کو دینا مستخب ہے۔ ﴿کذافی المبسوط المحیط روع ﴾ امام حدیث عبد بن حمید نے حضرت حسن سے روایت کیا ہے کہ بعنی متاع و سامان دینا ہر مطاقہ کے لیے ہے۔ خواہ اس کے ساتھ خلوت صحیح ہوئی یا نہ ہوئی ہواور اس کامہر حق ہویا نہ ہو۔

(سوره احزاب آيت ٢٩٩) (معارف القرآن حصه بفتم ١٨٠ آ١٨)

# چارے زیادہ عورتوں کو بیک وقت جمع کرناحرام ہے

مسئله : اسلام نے تعدادا زدواج پر پابندی نگائی اور چارے زیادہ عور توں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا اور جوعور تئیں آیک ہی وقت میں نکاح کے اندر ہیں ان میں مساوات حقوق کا نمایت مؤکد حکم اور اس کی خلاف ور ذی پر وعید شدید سنائی۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔ معارف القرآن ج میں ۲۸۸۴ (سورة القباء آیت ۳)

# كياانسان كانكاح جنعورت سے ہوسكتاہے

مسئلہ : اس معالمہ میں بعض لوگوں نے تواس کیے شبہ کیا ہے کہ جنات کو انسان کی طرح توالدو تناسل کا اہل نہیں سمجھا ابن عربی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ سے خیال باطل ہے۔ اعادیث سمجھہ ہے جنات میں توالدو تناسل اور مردد عورت کی تمام دہ خصوصیات جو انسانوں میں جی ہوجود جو نا عابت ہے۔ دو سراسوال شرعی حیثیت ہے انسانوں میں جی موجود جو نا عابت ہے۔ دو سراسوال شرعی حیثیت ہے کہ کیا عورت جنبہ کسی انسان مرد کے لیے نکاح کرکے حلال ہو سکتی ہے۔ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ بہت حضرات نے جائز قرار دیا ہے۔ بعض نے غیر جنس مثل جانوروں کے ہوئے کی بناء پر جرام فرمایا ہے۔

(مورة النمل آيت ٢٠٠) (معارف القرآن ١٢٥٥)

ختلاف ہے۔ صاحب ہدایہ نے خصاف کے اس قول پر فتوی دیا ہے کہ اگر عورت غریب اور مردمالدار ہو تو اس کا فققہ در میانہ حیثیت کا دیا جائے گا کہ غریبوں سے زائد 'مالداروں سے کم۔ اور کرخی کے نزویک اعتبار شو ہرکے حال کا ہوگا۔ فتح القدیم میں بہت نے فقہاء کا فتوی اس پر نقل کیا ہے واللہ علم (فتح القدیم ص ۳۲۲ج س) معارف س ۵۸۱ جلداول

# بیوی کی سکونت شوہرکے تابع ہے

سئلہ ﷺ آسکٹن آنت و رُو محک الْبحنّة اس آیت میں دومسکوں کی طرف اشارہ ہے۔ اول یہ کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے۔ دو مرے یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے ذمہ ہے۔ دومرے یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے۔ جس مکان میں شوہر رہے اس میں اس کورہنا چاہئے۔
میں بیوی شوہر کے تابع ہے۔ جس مکان میں شوہر رہے اس میں اس کورہنا چاہئے۔
مالیترہ تابتہ ۳۵ معادف القرآن جلد اول می ۱۹۳۳

بیوی کے علاوہ جس کسی کا نفقہ شریعت نے کسی شخص کے ذمہ عا کد کیا ہے۔ اس میں بھی چار چیزیں اس کے ذمہ وارد ب ہوتی ہیں جیسے مال باپ کا نفقہ اوالا کے ذمہ جب کہ وہ مختاج اور معذور ہوں۔ جس کی تفصیل کتب فقہ میں نذکور ہے۔ (مورہ طر آیت علا) معارف القرآن حصہ عشم ص علا

#### زوجین کے جھکڑے میں دو سروں کادخل بلا ضرورت مناسب نہیں

میاں بیوی کے معاملات میں بمتربیہ ہے کہ کوئی تیسرا وخیل نہ ہو بیہ دونوں آپس میں خود بی کوئی بات طے کر لیس کیونکہ تیسرے کے وخل دینے ہے بعض او قات تو مصالحت ہی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور ہو بھی جائے تو طرفین کے عیوب تیسرے آدمی کے سامنے بلاوجہہ آتے ہیں جس سے بچنا دونوں کے لیے مصلحت ہے۔ (سورہ نساء آیت ہے)(معارف القرآن مس ۲۵،۶۲) آجائے۔ اس میں پہنچنے ہے بھی اس کا تحقق ہو جا آئے جس کو فقداء کی اصطلاح میں اختلاف دارین ہے تعبیر کیا گیا ہے بعنی جب کافر مرد اور اس کی بیوی مسلمان کے درمیان دارین کا فاصلہ ہو جائے بعنی ایک دارا ککفر میں ہے دو سرا دارالاسلام میں توبیہ تفریق مکمل ہو کر عورت دو سرے تکاح کے لیے آزاد ہو جاتی ہے۔

(مورة المتحد آبت ۱۰)(معارف القرآن میں ۱۳۷۶)

### بیوی کانفقہ ضرور سے شوہر کے ذمہ ہے

ضروریات زندگی بیوی کی مرد کے ذمہ ہیں۔ان کے حصول میں جو محنت و مشقت ہواس کا تفاذمہ دار مرد ہے۔ حضرت آہم اور حوّا زمین پر ا تارے گئے توان ضروریات زندگی کی مخصیل میں جو بچھ محنت مشقت افھانا پڑی وہ حضرت آہم علیہ السلام پر ہڑی۔ کیونکہ حوّا کا نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرناان کے ذمہ تھی۔

### نفقه واجبه صرف چار چیزیں ہیں

قرطبی نے فرمایا کہ عورت کا جو نفقہ مرد کے ذمہ ہے وہ صرف چار چیزیں ہیں کھانا چینا۔ لباس اور مسکن اس سے زا کد جو کچھ شو ہرا پتی بیوی پر خرچ کر ما ہے۔ وہ تبرع و احسان ہے۔واجب ولازم نہیں۔ای ہے بیہ بھی معلوم ہوا کہ۔

### مسکلہ :زوجہ کانفقہ شوہر کی حیثیت کے مناسب ہونا جا ہے یا زوجہ کی

مسئلہ : اس پر توانقاق ہے کہ میاں ہوی دو نوں امیر مالدار ہوں تو نفقہ امیرانہ واجب ہو گا اور دو نوں غریب ہوں تو نفقہ غریبانہ واجب ہو گا۔ اور دو نوں غریب ہوں تو نفقہ غریبانہ واجب ہو گا۔ البتہ جب دو نوں کے حالات مالی مختلف ہوں تو اس میں فقہاء کا ہے کہ ان چیزوں کاخیال رکھواس میں غفلت نہ ہونے پائے اور سکینکم بندہ کے وغیرہ فرمانے کا مطلب سے ہے کہ ان کے جو حقوق تمہارے ذمہ بیں ان کوخوشی اور پابندی ہے اوا کرواور بعض بزرگول نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگاجس کے اہل وعیال دین سے جاہل اور غافل ہوں۔

(روح) (سورة التحريم آيت ١) معارف القرآن ص ٢ ما٥ ج

# اولادے خطاہونے کی صورت میں کیا کرنا جائے

مسئلہ : اولادے آگر کوئی گناہ سرزد ہوجائے توباپ کو چاہئے کہ تزبیت کرکے ان کی اصلاح کی فکر کرے اور جب تک اصلاح کی امید ہو قطع تعلق نہ کرے ہاں آگر اصلاح سے مایوسی ہو جائے اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں دو سروں کے دین کا ضرر محسوس ہو پیمر قطع تعلق کرلینا انسب ہے۔ (سورہ یوسف آیت ۳۱) (معارف القرآن سے ۴۰ج۵)

### تخصیص کے ساتھ بیوی کاذکرعام مجالس میں نہ کرنا بلکہ کنایہ سے کام لینا بہتر ہے

مسئلہ ﷺ افظ اهل عام ہے جس میں ہوئ اور گھر کے دو سرے افراد بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس مقام میں آگرچہ حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ تنیا اہلیہ محترمہ ہی تھیں کوئی دو سرانہ تھا۔ نگر تعبیر میں یہ عام لفظ استعمال کرنے ہے اس طرف اشارہ پایا گیا کہ کائی دو سرانہ تھا۔ نگر تعبیر میں یہ عام لفظ استعمال کرنے ہے اس طرف اشارہ پایا گیا کہ کائی دو سرانہ کوئی شخص اپنی ہیوی کاؤکر کرے تو عام لفظوں سے کرنا بھتر ہے۔ جیسے کارے عرف میں کھاجتما ہے۔ میرے گھروالوں نے یہ کھاہے۔

(سوروالثمل آیت نه) معارف القرآن مصر ششم ص ۵۱۱

### كنهگار بيوى بچول سے بيزارى اور بغض نهيں جا ہے

علماء نے اس آیت اسے استدلال کیا ہے کہ اہل وعیال سے کوئی کام خلاف شرع بھی ہو جائے تو ان سے بیزار ہو جانا اور ان سے بغض رکھنایا ان کے لیے بددعا کرنا مناسب نہیں۔(معارف القرآن ج۸ص ۲۰۰۰)

# لڑکی کی پیدائش کوئی ذکت نہیں

مسئلہ ؟ گرمیں اڑکی پیدا ہوئے کو مصیبت و ذات سمجھنا جائز شیں ہے کفار کا فعل ہے۔ تفسیرروح البیان میں بحوالہ شرعی لکھا ہے کہ مسلمان کو جائے کہ لڑکی پیدا ہونے ہے زیادہ خوشی کا اظہار کردے تاکہ انھل جالمیت کے فعل پر رد ہوجائے اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پہلے پیٹ ہے لڑکی پیدا ہو۔
میں ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو۔
(مورہ تھل آیت ۵۹) معارف القرآن میں ہماتی ہ

# بیوی اور اولاد کی تعلیم و تربیت ہر مسلمان پر فرض ہے

جعنرات فقامائے نے فرمایا کہ اس آیت الدے ثابت ہوا کہ ہرمسلمان پر فرخ ہے کہ اپنی ہیوی اوراولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لیے کوشش کرے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالی اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے جو کہتا ہے کہ اے میرے ہیوی بچو کتمہاری تماز 'تنہمارا روزہ تہماری زکوۃ 'تنہمارا مسکین 'تمہمارا پنتیم اور تنہمارا پڑوی ۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو ان کے ساتھ جنت میں جمع فرما کیں گے۔ تنہماری نماز تنہمارا روزہ وغیرہ فرمانے کا مطلب ہے

له التقابن آیت ۱۲

الله يايهااللين امنواقو انفسكم واهليكم نار الالتريم آيت ٢)

# استمناء باليدك احكام

اکھ فقہاء رہم اللہ نے استمناء بالید یعنی اپنے ہاتھ ہے شہوت ہوری کر لینے کو بھی اس کے عموم، بیں واخل قرار دے کر حرام قرار دیا ہے۔ ابن جری قرماتے ہیں کہ بیس نے حضرت عطاء ہے۔ اس کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے فرمایا مکردہ ہے۔ بیس نے سنا ہے کہ محشریں کچھ ایسے لوگ آئیں گے۔ جن کے ہاتھ حالمہ ہونگے میرا کمان ہے ہے کہ بوتی لوگ ہیں جو اپنے ایسی کے جن کے ہاتھ حالمہ ہونگے میرا کمان ہے ہے کہ بری لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ ہے شموت پوری کرتے ہیں اور حضرت سعید بن جیر نے اربایا کہ اللہ تعالی نے ایک ایسی توم پر عذا ہے نازل فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں۔ ایک حدیث ہیں ہے کہ رسول النہ المقلیہ و سلم نے فرمایا لمعون من نکح بدہ بیتی جو اپنے ہاتھ ہے تک مرسول النہ المقلیہ و سلم نے فرمایا لمعون من نکح بدہ بیتی جو اپنے ہاتھ ہے تک کرے وہ ملعون ہے سند اس کی شعیف ہے (مقلمی) (جورۃ العاریٰ آب العارف القرآن جم میں ۵

# حالت حيض مين صحبت نه كرنے كا حكم

() آگر غلبہ شہوت سے حالت حیض میں صحبت ہو گئی تو خوب توبہ کرناوا جب ہے اور کچھے خیر خیرات بھی دے دے تو زیادہ بمتر ہے۔

(r) بیجے کے مواقع میں انی لی ہے بھی محبت کرناجرام ہے۔

(۳) آگر کوئی قتم کھالے کہ اپنی ہیوی ہے صحبت نہ کروں گانس کی چارصور تیں ہیں ایک ہید کہ کوئی ہرت معین نہ کرے دوم ہید کہ چار مہینے کی ہدت کی قیدلگائے سوم ہید کہ چار ماہ ہے کہ ہدت کی قیدلگائے سوم ہید کہ چار ماہ ہے کہ ہدت کی قیدلگائے سوم ہید کہ چار ماہ ہے کہ ہیں اور اس کا حکم ہید ہے کہ آگر چار ماہ کے اندر اپنی قتم تو ژوالے اور بیوی کے پاس چلا جائے تو مسم کا کفارہ دے اور نکاح باقی ہے اور آگر چار ماہ گزر گئے اور قتم نہ تو ژوی تواس عورت پر قطعی طلاق پڑ گئی ایعنی بلا نکاح رجوع کرنا ورست نہ رہا البت آگر دونوں رضامندی سے پھر قطعی طلاق پڑ گئی ایعنی بلا نکاح رجوع کرنا ورست نہ رہا البت آگر دونوں رضامندی سے پھر

# غیر فطری فعل اپنی ہوی ہے بھی حرام ہے

مسئلہ ہے و گذر ون ما تحکق آنگر می آنگر میں افواجہ کے افظ من ازوا بھی میں جوف من اصطلاحی الفاظ میں بیانیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہو گاکہ تمہاری خواہش کے لیے جو اللہ نے بیویاں بیدا فرمائی ہیں۔ تم ان کو چھوڑ کراپے ہم جس مردول کو اپنی شہوت نفس کا نشانہ بناتے ہو ہو خبات نفسی کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرف من کو تبعیض کے لیے قرار دیں تو اشارہ اس طرف ہو گاکہ تمہاری بیبیوں کا جو مقام تمہارے لیے بنایا گیا اور جو امر فطری ہے اس کو چھوڈ کر بیویوں سے خلاف فطرت عمل کرتے ہو جو کہ قطعا حرام ہے۔ غرض اس دو سرے معنی کے لحاظ ہے ہو سکتا ہیں فالیت ہو گیا کہ اپنی زوجہ سے خلاف فطرت عمل حرام ہے حدیث میں رسول اللہ علیہ و سلم نے ایس کو جو کہ ایس کو جو کہ اللہ علیہ و سلم نے ایسی فروجہ سے خلاف فطرت عمل حرام ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایسی فروجہ سے خلاف فطرت عمل حرام ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایسی فوض پر احت قرمائی ہے۔ نعوذ باللہ منہ (کذانی الردی)

وَاهُ طَلَّرُ مُاعَلَيْهِمْ مَنْظُرٌ الله فَسَاءَمُ طَلُّو النَّلَةُ رِيْنَ وَالْمُعَلِّمُ النَّهُ الْمُلَادُ مِنْ وَالْمُلَادُ مِنْ اللهُ الْمُلَادُ مِنْ اللهُ تَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُل

(سوره الشعراء آيت ١٢٦) (معارف القرآن حد ششم س ٢٠٠٥)

# غيرفطري طريقهت قضاء شهوت كاحكم

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پی رحمتہ اللہ علیہ تغییر مظهری میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک ''اَلَّذَ اِن یَانِیکا نِھَا'' کا مصداق وہ لوگ ہیں۔ جو غیر فطری طریقہ پر قضاء شہوت کرتے ہیں۔ یعنی مرادا ستلذاذ بالشل کے مرتکب ہوتے ہیں۔

(موره نساء آيت ١٦) معارف القرآن جلددوم ص ٢٣٨

اب

#### الظلاق

### تين طلاق ايك سائقه وينے كا حكم

مسئلہ ؛ شریعت و سنت کی نظر میں اصل ہی ہے کہ کوئی آدی آگر طلاق دیے پر مجبور ہی ہو جائے تو صاف و صریح لفظوں میں آیک طلاق رجعی دے دے ماکہ عدت تک رجعت کا حق باقی رمیع ایسے الفاظ نہ ہو لے جس سے فوری طور پر تعلق زوجیت منقطع ہو جائے جس کو طلاق بائن کہتے ہیں اور نہ تیمن طلاق تک پہنچے جس کے بعد آپ میں نکاح جدید بھی حرام ہو جائے۔

مسئلہ ﷺ تمن چیزوں میں تھم شرعی ہیہ ہے کہ دو مردو عورت اگر بلا قصد نکاح بنہی ہنی میں گواہوں کے سامنے نکاح کا ایجاب و قبول کریں تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اس طرح آگر بلا قصد ہنی ہنسی میں صریح طور پر طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ یا رجعت کرے تو رجعت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کسی غلام یا باندی کو بنسی ہنسی میں آزاد کرنے کو کہہ دے تو غلام باندی آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہنسی غدات میں کوئی عذر مانا نہیں حاتا۔

نکاح کرلیں تو درست ہے حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی اور چو بھی صورت کا حکم ہیہ ہے آگر قشم تو ڑے تو کفارہ لازم ہو گا۔اور آگر قشم پوری کرلی جب بھی نکاح باتی ہے (بیان القرآن) (سورہ بقرہ آیت '۲۲۲) معارف القرآن ص ۵۳۹ سے ۳۲۰

#### الرضاعت

### رضاعت کے متعلق مسائل

### دودھ بلانامال کے ذمہ واجب ہے

دووے پانا دیانشال کے ذمہ واجب بیلاعذر کی ضدیا ناراضی کے سبب دودہ ند پلائے تو گنگار ہو گی اور دودھ بلانے پر وہ شوہرے کوئی اجرت و معاوضہ نہیں لے عتی۔جب تک وہ اس کے اپنے ٹکاح میں ہے۔ کیونکہ وہ اس کا اپنا فرض ہے۔

#### بورى مدت رضاعت

يورى مدت رضاعت دوسال ہے۔جب تك كوئي خاص عذر مانع نہ ہو يج كاحق ے کے سیدت بوری کی جائے۔ اس کے بعد دودھ ند بلایا جائے۔ البت بعض آیات قرآن اور احادیث کی بتاء پر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک آگر تمیں مہیتے بینی ڈھائی سال کے عرصہ میں بھی دودہ پلادیا تواحکام رضاعت کے ثابت ہوجا کیں گے۔اور آگر نیچے کی گزوری وغیرہ کے عذرے ایسا کیا گیا تو گناہ بھی نہ ہو گا۔ ڈھائی سال پورے ہونے کے

مسكد : مطلقه عورتول كو ايني مرضى كى شادى كرنے سے بلاوجد شرى روكنا حرام ے-(سوروبقرہ آیت ۲۳۳ ۲۳۳) ولا تل کیلئے ملاحظہ فرمائے۔

تفير معارف القرآن جاس منه ١٥٥٨ مده

مسئلہ : جب طلاق دینے کے سواکوئی جارہ ہی نہ رہے تو طلاق کا احسن طریقہ سے ہے ك صرف ايك طلاق عالت طهر مين دے دے جس ميں مجامعت نے كي مواور بير ايك طلاق دے کرچھوڑ دے عدت جتم ہونے کے ساتھ ہی رشتہ نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اس کو فقهاء نے طلاق احسن کہا ہے اور حضرات صحابہ ؓ نے ای کو طلاق کا بمتر طریقہ قرار

مسئله : آكر كسى نے غير مستحسن ياغير مشروع طريقة ، تين طلاق دے دي او تين طلاق واقع ہوجا ئیں گی رجعت اور تکاح جدید کا اختیار بھی سلبہوجائے گا۔ (سور ہتر ، آيت ٢٣٣) ولا كل كيليّ ملاحظه قرما تعين تقيير معارف القرآن جلد اول س ٥٥٩ آ١٩٥)

بعد بچه کومال کادودھ پلاناباتفاق حرام ہے۔

### بچے کو دورد رو بلانامال کے ذمہ اور مال کانان و نفقہ و ضرو کیات باپ کے ذمہ ہیں

یچ کو دودہ پلانا مال کے ذمہ ہے لیکن مال کانان و نفقہ اور ضروریات زندگی باپ
کے ذمہ ہے اور میہ ذمہ داری جس وقت تک بچے کی مال اس کے نکاح میں یا عدت میں
ہے اس وقت تک ہے اور طلاق اور عدت بوری ہونے کے بعد نفقہ زوجیت تو ختم ہو
جائے گا۔ گریج کو دودہ پلانے کامعاوضہ وینا باپ کے ذمہ پھر بھی لازم رہے گا(مناسی)
مسئلہ : عورت جب تک نکاح میں ہے تو اپنے بچے کو دودہ پلانے کی اجرت کا

مطالبہ نئیں کر علی طلاق وعدت کے بعد کر علی ہے اگر بچے کی ہاں دودہ پلانے کی اجرت ما نگتی ہے تو جب تک اس کے نکاح یا عدت کے اندر ہے اجرت کے مطالبہ کا حق نئیں۔ یہاں اس کا نان نفقہ جو باپ کے ذمہ ہے وہی کافی ہے۔ اور اگر طلاق کی عدت گذر چکی ہے اور نفقہ کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے اب اگر سے مطاقہ بیوی اپنے بچے کو دودہ پلانے کا معاوضہ باپ سے طلب کرتی ہے۔ تو باپ کو دیتا پڑے گا۔ کیونکہ اس کے خلاف کرتے ہیں ماں کا نقصان ہے۔ شرط سے کہ سے معاوضہ اتنا ہی طلب کرے کہ جتنا کوئی دو سری عورت لیتی ہے۔ زاکد کا مطالبہ کرے سے معاوضہ اتنا ہی طلب کرے کہ جتنا کوئی دو سری عورت لیتی ہے۔ زاکد کا مطالبہ کرے سی معاوضہ اتنا ہی طلب کرے کہ جتنا کوئی دو سری عورت لیتی ہے۔ زاکد کا مطالبہ کرے

# يتيم بيچ كے دوده بلوانے كى ذمه دارى كس پر ہے؟

مسئلہ ؛ اگرباپ زندہ نہ ہو تو بچے کو دو درہ پلانے یا بلوانے کا انتظام اس شخص پر ہے جو بچے کا جائز وارث اور محرم ہو۔ یعنی آگر بچہ مرجائے تو جن کو اس کی وارثت پہنچتی ہے وہی باپ نہ ہونے کی حالت میں اس کے نفقہ کے ذمہ وار ہونگے۔ آگر ایسے وارث کی ہوں تو ہرایک پر بقدر میراث اس کی ذمہ داری عائد ہوگی 'امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ

جیم بچ کودودہ پلوانے کی ذمہ داری دارت پر ڈالنے ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ نابالغ بچ کا خرچہ دودہ چھڑا نے بعد بھی دارتوں پر ہوگا۔ کیونکہ دودہ کی کوئی خصوصیت نہیں۔ مقسود بچ کا گذارہ ہے مثلاً اگر بیٹیم بچ کی ماں اور دادا زندہ بیں تو یہ دونوں اس بچ کے معلی علام ہی بی بی اور دارت بھی۔ اس لیے اس کا نفقہ ان دونوں پر بقدر حصد میراث عائد ہو گا۔ بیٹی ایک تمائی خرچہ مال کے ذمہ اور دو تمائی دادا کے ذمہ ہو گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ بیٹی ایک تمائی خرچہ مال کے ذمہ اور وہ تمائی دادا کے ذمہ ہو گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ میٹیم بوت کا حق دادا پر اپنی بالغ بیٹوں سے بھی زیادہ ہے کیونکہ بالغ اولاد کا فقہ اس کے ذمہ واجب ہوئی میراث بیس مغون کے دمہ واجب ہوئی میراث بیس بوش کے ذمہ واجب ہوئی کی صدیت لا بوٹ کے کہر وصیت کرجائے اور یہ وصیت بیٹوں کے حصہ سے زائد بھی ہو عتی ہوئی ہوئی ہوئی کے اگر ضرورت سمجھے تو بیٹیم بو سے اور بیٹ کے بھی وصیت کرجائے اور یہ وصیت بیٹوں کے حصہ سے زائد بھی ہو عتی ہوئی جو تی ہوئی کے دورت کا صول کہ قریب کے اس طرح بیٹیم بوت کی ضرورت کو بھی پورا کر دیا گیا اور وراثت کا اصول کہ قریب کے بوتے ہوئے بعری کونہ دیا جائے یہ بھی محفوظ رہا۔

(البقرة أيت ٢٣٢) معارف القرآن حصد اول عن ٥٨٠ مما

### أكثرتة حمل اوراكثرمدت رضاعت ميس فقهاء كااختلاف

ائمہ خلافۃ اور ائمہ حنفہ میں ہے امام ابو بوسف اور امام جھے سب اس پر متفق ہیں کہ رضاعت کی مدت دو سال ہے صرف امام اعظم ابو حفیفہ ہے یہ منقول ہے کہ ڈھائی سال تک بچے کو دودھ بلایا جاسکتا ہے جس کا حاصل جمہور حنفیہ کے نزدیک بیہ ہے کہ اگر پچے کمزور ہو 'ماں کے دودھ کے سواکوئی غذا دو سال تک بھی نہ لیتنا ہو تو مزید چھ ماہ دودھ بلانے کی اجازت ہے۔ کیونکہ اس پر سب کو اتفاق ہے کہ مدت رضاعت بوری ہونے کے بحد ماں کا دودھ بچے کو بلانا حرام ہے۔ مگر حرمت رضاعت کے سلسلہ میں فتوئی فتحائے حنفیہ کا بھی جمہور انم ہے مسلک بر ہے کہ دو سال کی مدت کے بلسلہ میں فتوئی فتحائے حنفیہ کا بھی جمہور انم ہے ادکام جانت شمیں ہوں گے۔ سیدی حضرت حکیم لامئے تو اس سے حرمت رضاعت کے ادکام جانت شمیں ہوں گے۔ سیدی حضرت حکیم لامئے نے بیان القرآن میں فرمایا گرچہ فتوئی جمہور کے قول پر ہے۔ مگر محمل میں الامئے نے بیان القرآن میں فرمایا گرچہ فتوئی جمہور کے قول پر ہے۔ مگر محمل میں

احتیاط کرنا بهترے کہ ڈھائی سال کی مدت کے اندر جس بچہ کودودھ پلایا گیا ہے 'اس کے مناکحت میں احتیاط برتی جائے۔

ملحسًا معارف القرآن حصد بفتم ص ٨٠٥ ٨٠١٨

# چارماہ کے بعد اسقاط حمل قتل کے حکم میں ہے

مسئلہ ، بچوں کو زندہ دفن کردینا یا قتل کردینا بخت گناہ کبیرہ اور ظلم عظیم ہے اور چار

باہ کے بعد کسی حمل کو گرانا بھی ای حکم ہیں ہے۔ کیونکہ چوتھے مہینے ہیں حمل ہیں روح پر جاتی ہے۔ اور دہ زندہ انسان کے حکم ہیں ہے اس طرح جو خفض کسی حاملہ عورت کے

بیٹ پر ضرب لگائے اور اس سے بچے ساقط ہو جائے تو باہماع امت مارتے والے پر اس

می دیت ہیں غُرہ یعنی ایک غلام یا اس کی قیمت واجب ہوتی ہے۔ اور اگر بطن سے باہر

آنے کے دفت وہ زندہ تھا پھر مرگیاتو پوری دیت بڑے آدی کے برابرواجب ہوتی ہے اور

چار ماہ سے پہلے اسقاط حمل بھی بدوں اضطراری حالات کے حرام ہے مگر پہلی صورت کی

نبست کم ہے یعنی اس میں کسی زندہ انسان کا قتل صریح ضیں ہے۔

مسئلہ یہ کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے حمل قرار نہ پائے جینے آج کل دنیا
مسئلہ یہ کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے حمل قرار نہ پائے جی دسول اللہ
مسلم عن خامہ نے واو خفی قربایا ہے بعنی خفیہ طور سے بچہ کو زندہ در گور کردیتا (کمارواء
مسلم عن خذامہ بنت و دھب) اور بعض دو سری روایات میں جو عزل بعنی ایسی تدبیر کرنا
کہ نطقہ رحم میں نہ جانے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف سے سکوت یا
عدم ممالحت منقول ہے وہ ضرورت کے مواقع کے ساتھ مخصوص ہے وہ بھی اسطر ہے
بیشہ کیلئے قطع نسل کی صورت نہ ہے (مظہری) آجکل ضبط تولید کے نام ہے جو دوائی یا
معالجات کے جاتے ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ ہوئے کیلئے سلسلہ نسل واولاد کا
منقطع ہو جائے اس کی سی حال اجازت شرعا نہیں ہے وافتہ اعلم۔
منقطع ہو جائے اس کی سی حال اجازت شرعا نہیں ہے وافتہ اعلم۔
(سورة التکویر آیت ۸) (معارف القرآن ج ۸ ص ۱۸۲ میں)

باب

#### العترت

# عترت كے بعض احكام ومسائل

مسکلہ : جس کا خاوند مرجائے اس کوعدت کے اندر خوشبولگانا مستکھار کرنا مرمہ اور نیل بلا ضرورت دوالگانا کر تکمین کپڑے پہندا درست نہیں۔ اور صرح گفتگوئے تکاح ٹانی بھی درست نہیں کور رات کودو مرے گھررہ تا بھی درست نہیں۔ اور بھی تھم ہے۔ اس عورت کا جس پر طلاق بائن واقع ہوئی۔ یعنی جس میں رجعت درست نہیں گھراس کواپنے گھرے دن کو بھی بدون سے جبوری کے نکلنا درست نہیں۔

مسکلہ یہ آگر چاند رات کو خاوند کی وفات ہوئی تب توبہ مینے خواہ تمیں کے ہوں خواہ استیں کے ہوں ، چاند رات کے جاری کے جادیں گے۔ اور آگر چاند رات کے بعد وفات ہوئی ہے۔ تو یہ سب مینے تمیں تمیں دن کے حساب سے پورے کئے جادیں گے ، پس کل ایک سو تمیں دن پورے کریں گے ، اس مسئلہ سے بہت لوگ غافل ہیں۔ اور جس وقت وفات ہوئی ہو جب بید مت گرز کردہی وقت آدے گا عدت ختم ہو جادے گی اور بیر وقت وفات ہوئی ہو جب بید مدت گرز کردہی وقت آدے گا عدت ختم ہو جادے گی اور بیر وقت آدے گا عدت ختم ہو جادے گی اور بیر ہو قرمایا کہ آگر عور تیں قاعدہ کے موافق کی کھی کریں تو تم کو بھی گناہ نہ ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ آگر کوئی شخص کوئی کام خلاف شرع کرے تو اوروں پر بھی واجب ہو تا ہو گا ہو تھی ہوا کہ اگر کوئی شخص کوئی کام خلاف شرع کرے تو اور جائز ہوتے ہیں۔ اور قاعدہ کے موافق سے یہ مراد ہے کہ جو نکاح تجویز ہو وہ شرعًا شیخ اور جائز ہو ، تمام شرائط حلت کی موافق سے یہ مراد ہے کہ جو نکاح تجویز ہو وہ شرعًا شیخ اور جائز ہو ، تمام شرائط حلت کی موافق سے یہ مراد ہے کہ جو نکاح تجویز ہو وہ شرعًا شیخ اور جائز ہو ، تمام شرائط حلت کی وہل بھی ہوں۔ دمار ف القرآن حصہ اول ص ۱۸۵۵

# آوازند نکالے بلکہ اپنی جھیلی کی پشت پر دو سمراہاتھ مار کراس کو متنبہ کرے۔

# عورت كي آواز كامسكد!

کیا عورت کی آواز فی نفسہ ستر میں داخل ہے۔ اور غیر محرم کو آواز سانا جائز ہے؟

اس معالمے میں حضرات اس کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کی کتب میں عورت کی آواز کو ستر میں داخل نہیں کیا گیا۔ حنف کے نزویک بھی مختلف اقوال ہیں۔ ابن ہمام نے توانل کی روایت کی بناء پر ستر میں واخل قرار دیا ہے۔ اس لیے حنف کے نزویک عورت کی اؤان محروہ ہے لین حدیث ہے ٹایت ہے کہ ازواج مطہرات نزول تجاب کے بعد بھی اؤان محروہ ہے لیک پردہ غیر محاوم ہوتی اس مجموعہ سے رائے اور صحیح بات ہے معلوم ہوتی ہیں پردہ غیر محاوم ہوتی اور جس محلوم ہوتی اوازے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آوازے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں میں عورت کی آوازے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں میں ع

اور احتیاط ای میں ہے کہ بلا ضرورت عور تیں پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو شاکریں۔واللہ اعلم۔

### خوشبولكاكربام نكانا

مسئلہ یا اس تھم میں بید داخل ہے کہ عورت جب ، ضروت گھرے واہر نظے تو خوشبو لگاکرنہ نظے کیونکہ وہ بھی اس کی مخفی زینت ہے۔ غیر محرم تک بید خوشبو پنچے تو ناجائز ہے۔ ترفری میں حضرت ابومولی اشعری کی حدیث ہے جس میں خوشبولگا کریا ہرجانے والی عورت کو برا کھا گیاہے۔

# مزین برقع بین کرنگانابھی ناجائز ہے

امام جصاص ؓ نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز تک کو قرآن نے اظہار زینت میں واخل قرار دے کرممنوع کمیا ہے۔ تو مزین رنگوں کے کامدار برقعے بین کر نظام دجہ اولی اب

سائل معارف القرآن

# احكام الستروالحجاب

# زيوركي آوازغيزمحرموں كوساناجائز نهيس

مسئلہ ﷺ شروع آیت میں عورتوں کو اپنی زینت غیر مردوں پر ظاہر کرنے منع فرایا
تھا۔ آخر میں اس کی مزید آلید ہے کہ مواضع زینت سراور سینہ وغیرہ کا چھپانا تو واجب تھا
ہی۔ اپنی مخفی زینت کا افلمار خواہ کسی ذریعہ ہووہ بھی جائز نمیں ذیور کے اندر خود کوئی
چیزایسی ڈائی جائے جس سے دو بجنے گئے یا ایک زیوردہ سرے زیورے عکرا کر بجے بایاؤں
زمین پر اس طرح ہارا جس سے زیور کی آواز نکلے اور غیر محرم مرد سنیں۔ یہ سب چیزی
اس آیت کی روسے ناجائز ہیں۔ اور اس وجہ سے بہت سے فقماء نے فرمایا کہ جب زیور
کی آواز غیر محرموں کو سانا اس آیت سے ناجائز ہو گا۔ اس لیے عورت کی آواز کا سانا اس
سے بھی زیادہ سخت اور بدرجہ اولی ناجائز ہو گا۔ اس لیے عورت کی آواز کو بھی النا
حضرات نے ستر میں داخل قرار دیا ہے۔ اور اسی بناء پر توازل میں فرمایا کہ عورتوں کو جمال
سک ممکن ہو قرآن کی تعلیم بھی عورتوں ہی سے لینا چاہئے۔ مردول سے تعلیم لینا بدرجہ
مجبوری حائز ہے۔

مین پیچے بخاری دمسلم کی حدیث ہیں ہے کہ نماز ہیں اگر کوئی سامنے سے گزرنے لگے تو مرد کو جاہئے کہ بلند آوازے سجان اللہ کہ کر گذرنے والے کو متغبہ کردے مگر عورت

ممنوع ہو گا۔ اور اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا چرہ آگرچہ ستر میں وافل نہیں محکم زینت کاسب سے بڑا مرکز ہے' اس لیے اس کو بھی غیر محرموں سے چھپانا واجب ہے۔ الا مفرورت (جصاص) (سورة النور آیت اس) معارف القرآن حصہ ششم ص ۲۰۰۱ آیا۔۳۰

# عورت کی آواز کے بارے میں حکم

مسئلہ : عورت کی آواز ستر میں داخل نہیں۔ لیکن اس پر بھی اختیا طی پابندی یہاں بھی لگا دی۔ اور تمام عبادات اور احکام میں اس کی رعایت کی گئی ہے کہ عور توں کا کلام جبری نہ ہوجو مرد سنیں 'امام کوئی غلطی کرے تو مقتدیوں کو لقمہ زبان ہے دینے کا حکم ہے۔ مگر عور توں کو زبان سے لقمہ دینے کی بجائے یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے ہاتھ کی پشت پر دو سرا ہمتنے مار کر تالی بجادیں جس سے امام متنبہ ہو جائے زبان سے پچونہ کہیں '
مسئلہ : اگر مفرورت کو گورے تکاناہی پڑے تو زینت کے اظہار کے مسئلہ : اگر مفرورت کو گورے تکاناہی پڑے تو زینت کے اظہار کے مسئلہ نہ تا کر مفرورت کو گورے تکاناہی پڑے تو زینت کے اظہار کے مسئلہ نہ تا گر مفرورت کو گورے تکاناہی پڑے تو زینت کے اظہار کے مسئلہ نہ تا ہم ہمارہ بھی عورت کو گھرے تکاناہی پڑے تو زینت کے اظہار کے مسئلہ نہ تا ہم ہمارہ بھی میں بورا بدن ڈھک جائے وہ بین کر نگلے (سورہ امراب آب ہمارہ التران حصہ ہفتم میں ۱۳۳۳ ہمارہ التران التران حصہ ہفتم میں ۱۳۳۳ ہمارہ التران حصہ ہفتم میں التران حصہ ہفتم میں ۱۳۳۳ ہمارہ التران حصہ ہفتم میں ۱۳۳۳ ہمارہ التران حصہ ہفتم میں التران حصہ ہفتا ہمارہ میں التران حصہ ہفتم میں التران حصہ ہفتم میں التران حصہ ہفتا ہمارہ ہف

### سترعورت كے احكام اور تجاب نساء ميں فرق

مسئلہ ، مرد عورت کا وہ حصہ بدن جس کو عربی میں عورت اور اردو فاری میں ستر کہتے ہیں جس کا چھپانا شرعی طبعی اور عقلی طور پر فرض ہے اور ایمان کے بعد سب پہلا فرض چس پر عمل ضروری ہے وہ ستر عورت بعنی اعضاء مستورہ کا چھپانا ہے۔ یہ فریضہ تو ابتداء آفر نیش ہے فرض ہے۔ تمام انبیاء علیم السلام کی شریعتوں میں فرض رہا ہے۔ بلکہ شرائع کے وجود سے بھی پہلے جب جنت میں شجر ممنوعہ کھا لینے کے سب حضرت آدم وجوا علیما السلام کا جنتی لباس انر گیا۔ اور ستر کھل گیا۔ تو وہاں بھی آدم علیہ السلام نے ستر کھلار کھنے کو جائز نہیں سمجھا۔ اس لیے آدم وجوا دونوں نے جنت کے ہے السلام نے ستر کھلار کھنے کو جائز نہیں سمجھا۔ اس لیے آدم وجوا دونوں نے جنت کے ہے السلام نے ستر کھلار کھنے کو جائز نہیں سمجھا۔ اس لیے آدم وجوا دونوں نے جنت کے ہے السلام نے ستر کھلار کھنے کو جائز نہیں سمجھا۔ اس لیے آدم وجوا دونوں نے جنت کے ہے السلام نے ستر کھلار کھنے کو جائز نہیں سمجھا۔ اس لیے آدم وجوا دونوں نے جنت کے ہے ستر پر باندھ لیے۔ یہ طفی قار بحصفانِ عَلَیْہِ ہِمَا مِنْ قَرْدُ قِ الْجَائِمَ کَا ہمی مطلب

ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پنجبردین کی شریعت میں سرچھیانا فرض رہا ہے۔ اعتماء مستورہ کی تحصیبین اور تحدید میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ سرکماں ہے کہاں تک ہے۔ مگر اصل فرضیت سرعورت کی تمام شرائع ابنیاء میں مسلمہ ہے۔ اور بیہ فرض ہر انسان مردعورت پر فی سفہ عاکد ہے۔ کوئی دو مرادیکھنے والا ہویا نہ ہوای لیے آگر کوئی شخص اند ہیری رات میں نگانماز پڑھے۔ حالا تک سرچھیائے کے قابل کپڑا اس کے پاس موجود ہو' تو یہ نماز بالاتفاق ناجائز ہے' حالا تک سرچھیائے کے قابل کپڑا اس کے پاس موجود ہو' تو یہ نماز بالاتفاق ناجائز ہے' حالا تک سرچھیائے کے قابل کپڑا اس کے پاس موجود ہو' تو یہ نماز آگر کمی ایسی جگہ پڑھی حالا تک اس کو نگا کسی نے دیکھائیوں اس وقت بھی آگر نماز میں سر کھل گیاتو نماز فاسد ہو جاتی جال کوئی دو مرادیکھنے والا موجود نہ ہو وہاں بھی ہے۔ (کمانی عامت کت منبری تو تی کہ خارج نماز بھی بلا ضرورت شرعیہ یا جبھیے کے سرکھول کرنگا بیضنا جائز میں ہے کہ خارج نماز بھی بلا ضرورت شرعیہ یا جبھیے کے سرکھول کرنگا بیضنا جائز نہیں زمانی ابری شرح المنیں۔

مسئلہ : بید تھم توستر عورت کا تھا جو اول اسلام سے بلکہ اول آفر نیش سے تمام شرائع انبیاء میں فرض رہا ہے۔ جس میں مردو عورت دونوں برابر ہیں۔ خلوت و جلوت میں بھی برابر ہیں جیسے لوگوں کے سامنے نظامونا جائز نہیں 'ایسے ہی خلوت و تنهائی میں بلا ضرورت نظار بہنا جائز نہیں۔

مسئلہ : سترعورت اور تجاب نساء یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ سترعورت ہیشہ سے فرض ہاتی ہے۔ تجاب نساء ۵۰ جبری ہیں فرض ہوا۔ سترعورت مردد عورت دونوں پر فرض ہوا۔ سترعورت مردد عورت دونوں پر فرض ہے۔ تجاب صرف اجنبی کی موجودگی ہیں 'یہ تفصیل اس لیے لکھی گئی کہ ان دونوں مسئلوں کو خلط طط کر دینے ہیں۔ بہت شبہات مسائل اور احکام قرآن کے سمجھنے میں پیدا ہوجاتے ہیں۔ مثلاً عورت کا چہرہ اور ہنتیلیاں سترعورت سے باجماع مشتیٰ ہیں۔ اس لیے نماز ہیں چہرہ اور ہنتیلیاں کھلی ہوں تو نماز بالا نفاق وہا جماع جائز ہے۔ چہرہ اور ہنتیلیاں تواز روئے نص مشتیٰ ہیں قد مین کو فقعاء نے ان پر قیاس کرکے مشتیٰ قرار دیا ہے۔ لیکن بردہ میں بھی بید اعضاء مشتیٰ ہیں قد مین کو فقعاء نے ان پر قیاس کرکے مشتیٰ قرار دیا ہو۔ لیکن ائمہ اربعہ کے نزدیک اب بید متفقہ فیصلہ ہے کہ اجنبی مردوں سے عورت چہرہ اور ہنتیلیوں کو اربعہ کے نزدیک اب بید متفقہ فیصلہ ہے کہ اجنبی مردوں سے عورت چہرہ اور ہنتیلیوں کو اربعہ کے نزدیک اب بید متفقہ فیصلہ ہے کہ اجنبی مردوں سے عورت چہرہ اور ہنتیلیوں کو

بھی چھیائے۔مزید تفسیلات کے لیے دیکھے من ۱۲۴ ما ۱۲۴ جلد ہفتم۔

مسئلہ ، پردہ کے احکام ندکورہ میں بعض صور تیں مشتنی ہیں مثلاً بعض مروجی لینی محارم پردہ سے مشتنی ہیں۔ اور بعض عور تیں مثلاً بہت بوڑھی وہ بھی پردہ کے عام تھم سے کسی قدر مشتنی ہیں۔

(١٦٠١٥٢- آيت ١٦٠١٥)

# پرده کی بعض اشتنائی صورتیں

مسئلہ : اس بین علاء و فقهاء کا اختلاف ہے کہ یہ خاص استیذان ا قارب کے لیے واجب ہے۔ یا استیذان ا قارب کے لیے واجب ہے۔ یا استجابی تعلم ہے اور یہ کہ یہ تعلم اب بھی جاری ہے۔ یا منسوخ ہو گیا جمہور فقهاء کے نزدیک مید آیت محکم غیر منبوخ ہے۔ اور تعلم وجوب کے لیے ہے۔ مردول کے واسطے بھی ورتول کے واسطے بھی (قربی)

مسئلہ ؛ جوعورت بڑی ہوڑھی ایسی ہوجائے کہ نہ اس کی طرف کسی کی رغبت ہواور نہ وہ نکاح کے قابل ہو تو اس کے لیے پردہ کے احکام میں بیہ سمولت دیدی گئی ہے کہ اجانب بھی اس کے حق میں مثل محارم کے ہو جاتے ہیں۔ جن اعضاء کا جھیانا اپنے

محرص سے ضروری شیں ہے۔ اس بوڑھی عورت کے لیے غیر مردوں غیر محرموں سے بھی ان کا چھیانا ضروری شیں۔ اس لیے فرمایا۔ والقواعد من النساءالتی الایہ جس کی مختصر تغییراو پر گذریکی ہے۔ گرالی بردی بوڑھی عورت کے لیے بھی ایک قید توب ہے کہ جواعضاء محرم کے سامنے بھی کھول ہے کہ جواعضاء محرم کے سامنے بھی کھول ہے کہ جواعضاء محرم کے سامنے بھی کھول اس کے بیر محرم کے سامنے بھی کھول اس کے بیر محرم کے سامنے بھی کھول اس کے سامنے آخر میں بید فرمائی وان سے توری ہوت آخر میں بید فرمائی وان سے سندھ فض حدید لیس ایعنی آگروہ فیر محرم وال کے سامنے آنے سے بالکل ہی بچیں توب است معرب اس محرم ہوں کے سامنے آنے سے بالکل ہی بچیں توب اس کے سامنے آنے سے بالکل ہی بچیں توب

مسئلہ : عورتوں سے اگر دو سرے مردوں کو کوئی استعالی چیز برتن کپڑاد غیرہ لینا ضروری ہو توسامنے آگرنہ لیس بلکہ چیجے ہے ماتکیں اور فرمایا کہ بیہ پردہ کا تھم مردوں اور عورتوں دو توں کے دلوں کو نفسانی وساوس ہے پاک رکھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ (سورہ احزاب آیت ۵) (معارف القرآن ص ۲۰۰۰ ہے)

مسئلہ ﷺ اس برسب کا انقاق ہے۔ کہ آگر چرہ اور جھیاییوں پر نظرہ النے سے فتنہ کا اندیشہ ہو تو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں ای طرح اندیشہ ہو تو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں ای طرح اس بر بھی سب کا انفاق ہے کہ ستر عورت ہو نماز میں اجماعاً اور خارج نماز علی الاصح فرض ہے۔ اس سے چرہ اور جھیاییاں مستقیٰ ہیں آگر ان کو کھول کر نماز پڑی تو نماز ہاتفاق مسجح ورست ہوجائے گی۔ (سورۃ النور آیت ۳۰۳) معارف القرآن حصہ شخص میں ۱۳۰۴، ۲۰۰۰

مسئلہ یہ جن گھروں میں سے بغیراجازت خاص کے کھانے پینے کی اجازت اس آیت
مسئلہ یہ جن گئی ہے۔ اس کی بناء اس پر ہے کہ عرب کی عام عادت کے مطابق ایسے قربی
رشتہ داروں میں کوئی تکلف بالکل نہ تھا۔ ایک دو سرے کے گھرے کچھ کھاتے پینے تو گھر
والے کو کسی متم کی تکلیف یا ناگواری نہ ہوتی تھی بلکہ دہ اس سے خوش ہو آ اتھا۔ اس
طرح اس سے بھی کہ وہ اپنے ساتھ کسی معذور یا بیار "مسکین کو بھی کھلا دے ان سب
چیزوں کی گو صراحتہ اجازت نہ دی ہو۔ مگرعادۃ اجازت تھی۔ اس علت جواز سے ثابت
ہواکہ جس زمانے یا جس مقام میں ایسا رواج نہ ہواور مالک کی اجازت مشکوگ ہو وہاں
بغیر صریح اجازت مالک کے کھانا پینا حرام ہے۔ جیسا کہ آج کل عام طور پر نہ یہ عادت

إب

# الايمان والنذر

# فتم دے کر کسی کو مجبور کرنا

مسئلہ ؛ سمی شخص کو البی قتم دینا نہیں چاہئے جس کا پورا کرنا یالکل اس کے قبضہ میں نہ ہو چیسے حضرت بیقوب علیہ السلام نے بنیامین کو سیجے و سالم واپس لانے کی قتم دی تو اس میں اس حالت کو مستنبیٰ کر دیا کہ میہ بالکل عاجز و مجبور ہو جا تھیں یا خود بھی سب بلا کت میں پڑھا تھیں۔(سورہ یوسف آرت ۲۶)(معارف القرآن ج۵ص ۹۲)

# نذرومنت كے بعض احكام

مسئلہ ﷺ تذر (منت) کے منعقد ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔اول یہ کہ جس کام کی تذر مانی جائے وہ جائز و حلال ہو معصیت نہ ہو۔اگر کسی نے کسی گناہ اور ناجائز کام کی نذر مان کی آت ہوں آگر کسی نے کسی گناہ اور ناجائز کام کی نذر مان کی آت ہوں آگر کسی ہے کہ وہ ناجائز کام نہ کرے اپنی قشم کو تؤٹر وے اور قشم کا کفارہ ادا کر سے دو سری شرط یہ ہے کہ وہ ابلند کی طرف سے واجب نہ ہواس لیے اگر کوئی شخص تماز فرض یا دیز واجب کی نذر مان لے تو نذر لغو ہوگی وہ فرض یا واجب پہلے ہی ہے اس پر

رہی نہ کوئی اس کو گوارہ کرتا ہے کہ کوئی عزیز قریب جوان کے گھر بیں چاہے کھائے پیٹیا دو سروں کو کھلائے پلائے اس لئے آج کل عام طور پر اس اجازت پر عمل کرتا جائز تہیں بجزاس کے کہ کسی دوست عزیز کے متعلق کسی کو بقینی طور پر بیہ ثابت ہوجائے کہ وہ اس کے کھانے پینے یا دو سروں کو کھلانے بلانے سے کوئی تکلیف یا ناگواری محسوس نہ کرے گا بلکہ خوش ہو گاتو خاص اس کے گھرے کھانے پینے میں اس آیت کے مقتقلی پر عمل جائز ہے '

مسئلہ یہ بید کمتا سیج نہیں کہ بیہ حکم ابتداء اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ بلکہ حکم اول سے آج تک جاری ہے۔ البتہ شرح اس کی مالک کی اجازت کا لیقین ہے۔ جب بید نہ ہو تو وہ مقتصائے آیت میں داخل ہی نہیں۔ (منہی)

مسکلہ : ای طرح اس سے بیہ بھی ثابت ہو گیا کہ بیہ تھم صرف ان مخصوص دشتہ داروں ہی ہیں مخصر نہیں بلکہ دو سرے شخص کے بارے ہیں اگر یہ یقین ہو کہ اس کی طرف ہے ہمارے کھانے پینے اور کھلانے پلانے کی اجازت ہے ' وہ اس سے خوش ہوگا' اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی تو اس کا بھی ہی تھم ہے۔ (مظمی)۔ احکام نہ کورہ کا تعلق ان کاموں سے ہو کسی کے گھر ہیں باجازت وافل ہونے کے بعد جائز یا مستحب ہیں ان کاموں ہیں بڑا مسئلہ : کھانے پینے کا تھا۔ اس کو پہلے ذکر فرمادیا۔

مسئلہ ، گریس داخل ہونے کے آداب یہ بین کہ جب گھریس باجازت داخل ہو تو گھر بین جو مسلمان ہوں ان کو سلام کرو۔ آیت علی انفسکم سے میں مراد ہے کیونکہ مسلمان سب ایک جماعت متحد ہیں۔ (سورة النور آیت) (معارف القرآن حصہ عشم ص ۲۵۱)

واجب الاداي-

اہام اعظم ابو حقیقہ کے زویک سے بھی شرط ہے کہ جس کام کو بذریعہ نذرائی اور واجب کی جس کام کو بذریعہ نذرائی اور و واجب کیا ہے اس کی جنس ہے کوئی عبادت شریعت میں واجب کی گئی ہو جیسے تماز 'روزہ ' صدقہ ' قربانی وغیرہ اور جس کی جنس ہے شرعاً کوئی عبادت مقصوہ نہیں ہے اس کی نذر لازم نہیں ہوتی جیسے تمی مریض کی عیادت یا جنازے کے بیجھے جلنا وغیرہ جو آگرچہ عبادات ہیں مگر عبادت مقصودہ نہیں۔ نذر و یمین کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جائے۔(اورۃ الدحر آیت کے)(معارف القرآن ص سے ۱۲ ج

### سی کودھوکہ دینے کے لیے قتم کھانے میں ایمان کا خطرہ ہے

مسئلہ : صرف مخاطب کو فریب دینے کے لیے قشم کھائی جائے تو یہ عام قشم تو ڑنے سے زیادہ خطرناک گناہ ہے جس کے نتیجہ میں سے خطرہ ہے کہ ایمان کی دولت ہی سے محروم ہوجائے۔(سورہ قبل آیت)(معارف القرآن ج ہ س ۳۸۴)

# فتم کھانے کی چند صور تیں اور اس کا حکم

یمین غموس اس کو اصطلاح فقهاء میں بیمین غموس کتے ہیں مثلاً ایک شخص نے کوئی کام کرلیا ہے اوروہ جانتا ہے کہ میں نے بیہ کام کیا ہے بھرجان ہو جھ کرفتنم کھالے کہ میں نے بیہ کام کرلیا ہے اوروہ جانتا ہے کہ میں نے بیہ کام کیا ہے بھرجان ہو جھ کرفتنم کھالے کہ میں نے بیہ کام شمیں کیا ہے جھوٹی فتم سخت گناہ کی بیرہ اور موجب وہال ونیاد آخرت ہے مگر اس پر کوئی کھارہ واجب نہیں ہو تا تو بہ واستعفار لازم ہے اس کو اصطلاح فقہا ہیں بیمین غموس کے معنی ڈو باوینے کے ہیں بیہ قتم انسان کو گناہ اور وہال میں غرق کرتے والی ہے۔

میں غرق کرتے والی ہے۔

میں غرق کرتے والی ہے۔

یمین لغون گذشتہ کی واقعہ پر اپنے نزدیک سچا سمجھ کر قشم کھائے اور واقع میں وہ غلط ہو مثلاً کسی ذریعہ سے بیہ معلوم ہوا کہ فلال شخص آگیاہے 'اس پر اعتماد کرکے اس

نے قشم کھالی کہ وہ آگیا ہے پیرمعلوم ہوا کہ بیہ واقعہ کے خلاف ہے اس کو تیمین لغو کہتے ہں۔اس طرح بلاقصد زبان سے لفظ فشم نکل جائے تواس کو بھی تیمین لغو کہا جا تا ہے اس ' تھم بیہ ہے کہ نہ اس پر کفارہ ہے نہ گناہ۔

بیین منعقدہ ﷺ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یائے کرنے کی قشم کھائے اس کو بیمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم میہ ہے کہ اس قشم کو تو ژئے کی صورت میں کفارہ واجب ہو تا ہے اور بعض صور تول میں اس پر گناہ بھی ہو تا ہے اجض میں شیس ہوتا۔ (مورہ اندہ آیت ۸۹۸)(معارف القرآن میں ۲۲۴ ن ۲۲۳)

سئلہ : متم نوٹے ہے پہلے متم کا کفارہ ادا نہیں ہو تا۔ جیسے وقت ہے پہلے نماز اور رمضان ہے پہلے رمضان کا روزہ نہیں ہو تا اس طرح متم ٹوٹے ہے پہلے کفارہ کی ادا کیگی معتبر نہیں۔(سورہ) کمہ آبتہ ۸۸)معارف القرآن س ۳۲۳ج) نماز و تلاوت سے صراحة رو کاجائے دو سری صورت بیہ ہے کہ متجد میں شور و شغب آر کے یا اس کے قرب وجوار میں باہے گاہے بچا کر لوگوں کی نماز و ذکر وغیرہ میں خلل ڈالے۔ یہ بھی ذکر اللہ سے روکنے میں واخل ہے۔

ای طرح او قات نماز میں جب کہ لوگ اپنی نوا فل یا تسبیح و تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں۔ مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت یا ذکر بالجر کرنے گئے۔ توبیہ بھی نمازیوں کی نمازو تسبیح میں خلل ڈالنے اور آیک حیثیت سے ذکر اللہ کو روکنے کی صورت بہاری کی نمازو تسبیح میں خلل ڈالنے اور آیک حیثیت سے ذکر اللہ کو روکنے کی صورت بہاری لیے حضرات فقہاء نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ ہاں جب مسجد عام نمازیوں سے خالی ہو۔ اس وقت ذکر یا تلاوت جمر کا مضا گفتہ نمیں۔ اس سے یہ بھی معلوم نمازیوں سے خالی ہو۔ اس وقت ذکر یا تلاوت جمر کا مضا گفتہ نمیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ جس وقت لوگ نمازو تسبیح وغیرہ میں مشغول ہوں مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا یا تھی۔ کی دین کام کے لیے چندہ کرنا بھی ایسے وقت ممنوع ہے۔

مسئلہ ت مسجد کی ویرانی کی جنتی بھی صور تیں ہیں سب حرام ہیں۔ اس میں جس طرح کھلے طور پر مسجد کو منہ دم اور ویران کرنا داخل ہے۔ اس طرح ایسے اسباب پیدا کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ جن کی وجہ سے مسجد ویران ہو جائے۔ مسجد کی دیرانی بیہ ہے کہ وہاں نماز کے لیے لوگ نہ آئیں۔ یا تم ہو جا تیں۔ کیونکہ مسجد کی تقییرو آبادی دراصل در و نماز کے لیے لوگ نہ آئیں۔ یا تم ہو جا تیں۔ کیونکہ مسجد کی تقییرو آبادی دراصل در و دیواریاان کے نقش و نگار سے نہیں۔ بلکہ ان میں اللہ کاذکر کرنے والوں سے ہے۔ دیواریاان کے نقش و نگار سے نہیں۔ بلکہ ان میں اللہ کاذکر کرنے والوں سے ہے۔ (البقرہ آبت ۱۳۱۷) (معارف القرآن سے ۲۹۹۰ میں)

#### مساجد کے بندرہ آداب

مسئلہ ﷺ علاء نے آداب مساجد میں بند رہ چیزوں کاذکر فرمایا ہے اول ہے کہ مسجد میں بنتیجے پر اگر کچھے لوگوں کو جیشاد کچھے تو ان کو سلام کرے اور کوئی نہ ہو تو السلام علینا و علی عباداللہ الصالحین کے (سیکن یہ اس صورت میں ہے۔ جب کہ عاضرین نفلی نمازیا تلاوت و سبج و غیرو میں مشغول نہ ہوں و رہ اس کو سلام کرنا درست نہیں)۔ دو سرے یہ کہ مسجد و تشبیح و غیرو میں مشغول نہ ہوں و رہ کعت تحیت المسجد کی پڑھے (یہ بھی جب ہے کہ اس و اخل ہو کر جیشے ہے کہ اس

- !

## احكام المساجد

#### ماجد کے سائل

مسکلہ " یہ کہ دنیا کی تمام مساجد آواب مسجد کے لحاظ سے مساوی ہیں جیے بیت المقدی ۔ مسجد حرام یا مسجد نبوی کے جرمتی ظلم عظیم ہے اس طرح دو سری تمام مساجد کے متعلق بھی ہی تھم ہے۔ اگرچہ تینوں مساجد کی خاص بزرگی و عظمت اپنی جگہ مسلم ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا تواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر اور مسجد نبوی و نیز بیت المقدی میں پیچاس بزار نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ ان تینوں مساجد میں نماز پڑھنے کی فاطر دور دراز ملکوں سے سفر کرکے یہونچٹا موجب تواب عظیم اور باعث برکات ہے خاطر دور دراز ملکوں سے سفر کرکے یہونچٹا موجب تواب عظیم اور باعث برکات ہے بخلاف دو سری مساجد کے کہ ان تینوں کے علاوہ کسی دو سری مسجد میں نماز پڑھنے کو افضل بخلاف دو سری مساجد کے کہ ان تینوں کے علاوہ کسی دو سری مسجد میں نماز پڑھنے کو افضل بات کیا تہ سلی اللہ علیہ و سلم نے منع فرمایا

مسئلہ ؛ مجدمیں ذکرو نمازے روکنے کی جنتی بھی صور تیں ہیں وہ سب ناجائز وحرام ہیں۔ان میں سے ایک صورت تو میہ کھلی ہوئی ہے کہ کسی کو مجدمیں جانے سے یا وہاں

# كافرول كواسلاى او قاف كالمنتظم ومتولى بنانادرست نهيس

مسئلہ تا سمی کافر کو کسی اسلامی وقف کامتولی اور پنتظم بنانا جائز شیں۔ باقی رہا ظاہری دردیوار وغیرہ کی تغییر سواس میں کسی غیر مسلم ہے بھی کام لیا جائے تو مضا گفتہ نہیں (تنبیر مرافی)

# غیرمسلم کے مسجد بنانے کے بارے میں حکم

مسئلہ ؛ ای طرح آگر کوئی غیر مسلم ثواب سمجھ کر مسجد بنادے یا مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کو چندہ دے دے تو اس کا قبول کرلینا بھی اس شرط سے جائز ہے کہ اس سے مسکمی دینی یا دنیوی نقصان یا الزام کا یا ہم تندہ اس پر قبصنہ کر لینے کا یا احسان جنا نے کا خطرہ نہ ہوارہ المحتار 'شابی' مرافی) (سورہ تو ہے تعد ۱۸)

مسئلہ : آج بھی آگر کوئی نئی مسجد پہلی مسجد کے متصل بلا کسی ضرورت کے محض ریا و نموو کے لئے یا ضدو عناد کی وجہ سے بتائی جائے تو اس میں نماز پڑھنا بہتر نہیں 'آگرچہ نماز ہو جاتی ہے۔ اسروتو یہ تیت سے ۱۰۰ معارف القرآن حصہ جارم ص ۴۶۴

## مئلہ: اولیاءوصلحاء کے قبور کے پاس مسجد بنانے کا حکم

مسئلہ : اولیاء صلحاء کی قبور کے پاس نماز کے لیے مسجد بناوینا کوئی گناہ نہیں اور اس حدیث میں قبور انجیاء کو مسجد بنانے والوں پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں اس سے مراد خود قبور کو سجدہ گاہ بناوینا ہے۔ جو بانفاق شرک و حرام ہے۔ (مظری) (مورة اسکمن آیت ۱۲) (معارف القرآن نا پنجم ص ۵۲۵) تیمرے ہیں کہ متودیں خرید و فروخت نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ وہاں تیم کموارنہ
اکا لے۔ پانچویں یہ کہ متودین اپنی کم شدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے۔ چھٹے یہ کہ
متحدین آواز بلندنہ کرے۔ ساتویں یہ کہ وہاں دنیا کی ہاتیں نہ کرے۔ آٹھویں یہ کہ متحد میں
میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی ہے جھڑا انہ کرے۔ نویں یہ کہ جمال صف میں پوری جگہ نہ ہو
وہاں گھس کر لوگوں میں تنگی پیدا نہ کرے۔ وسویں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے
ہیں تھوکنے 'ناک صاف کرنے ہی نماز پڑھنے والے کے آگے
ہار عویں اپنی انگلیاں نہ چھٹائے۔ تیم ہویں یہ کہ اپنے بدن کے کسی صدے کھیل نہ
کرے۔ چود ہویں نجاسات ہے پاک صاف رہے اور کسی جمونے تیجیا مجنون کو ساتھ
کرے۔ چود ہویں نجاسات ہے پاک صاف رہے اور کسی جمونے تیجیا مجنون کو ساتھ
نہ لیجائے۔ پندر ہویں یہ کہ وہاں کشرت سے ذکر اللہ میں شغول دہے قرطبی نے یہ بند رہ
تواب للھنے کے بعد فرمایا ہے کہ جس نے یہ کام کر لیے اس نے متجد کا حق اوا کرویا اور

(سورة النور آيت ١٣٩) معارف القرآن عسد شقم عن ٢٩٩، ١٩٩٠

## مساجد مين محراب بنائے كاحكم

مسئلہ ہے۔ جن مساجد میں محراب امام ایک مستقل مکان کی صورت میں بنائی جاتی ہے۔ وہاں امام پر لازم ہے کہ ان محراب سے کسی قدر باہراس طرح کھڑا ہو کہ اس کے قدم محراب سے باہر نمازیوں کی طرف رہیں باکہ امام اور مقتدیوں کا مکان ایک شار ہو سکے۔ ورز یہ صورت مکروہ و ناجائز ہے کہ امام الگ مکان میں تنا کھڑا ہواور سب مقتدی و سرے مکان میں۔ بعض مساجد میں محراب اتنی و سبع و عرایض بنائی جاتی ہے کہ ایک مختصری صف مقتدیوں کی بھی اس میں آجائے۔ ایسی محراب میں اگرا یک صف مقتدیوں کو بھی محراب میں اگرا یک صف مقتدیوں کو بھی محراب میں کھڑا ہوتو امام و مقتدیوں کے بھی اس میں آجائے۔ ایسی محراب میں کھڑا ہوتو امام و مقتدیوں کے مکان کا اشتراک ہوجائے کی وجہ ہے کراہت نہیں دہی گھڑا ہوتو امام و مقتدیوں کے مکان کا اشتراک ہوجائے کی وجہ ہے کراہت نہیں دہے گی۔

(موره سياتيت ٢٦) معارف القرآن جمه يفتم عن ٢٦٨

كونى زياده-(سورو كعت آيت و آم) (معارف القرآن جر بنيم ص ١٩٥)

#### تجارت کے چنداحکام

مسئلہ 🖫 معاملات دو قتم کے ہیں آیک وہ جن میں دل سے رضامند ہونا ضروری ہے۔ جے خریدو فروخت وہبہ وغیرہ کہ ان میں دل سے رضامند ہونامعاملہ کے لیے شرط ہے۔ بنص قرآن الكَّالُ مَنْ عُونَ يُجَارُهُ عَنْ تَدَاضِ مِنْ تَكُمُ لِعِن سي دوسرك فخص كامال طلال نہیں ہو تاجب تک تجارت وغیرہ کامعاملہ طرفین کی رضامندی ہے۔ ہو۔ امام اعظم ابوحنیقد معی زہری معلی اور قبادہ رجمع اللہ کے نزدیک طلاق مکرہ کا بھی میں تھم ہے کہ حالت اکراہ میں اگرچہ وہ طلاق دینے بردل سے آمادہ نہیں تھا مجبور ہو كه الفاظ طلاق كهه ديئ اور وقوع طلاق كالتعلق صرف الفاظ طلاق اداكر دينے ے ے۔ول کا قصدوارادہ شرط نہیں جیسا کہ حدیث ہے ثابت ہے۔اس کیے یہ طلاق واقع

معارف القرآن حصه بجم ص ٢٩٥ تا٢٩١

#### حرمت سوداوراس کے احکام

حرمت سود کے دلائل میں حضرت اقدس مفتی اعظم پاکستان سیدی و مرشدی مولانا مفتی محر شفیع صاحب نور الله مرفده نے سات آیات قرآنی اور دس احادیث طیب معارف القرآن جلد اول میں درج فرمائے۔ رسالہ سود میں علیحدہ تحریہ فرمایا ہے اس کے علاوہ حرمت سود کے دلائل و تعلم بھی توقیعے و تشریح کے ساتھ بیان فرمادیے ہیں ان کے کیے معارف القرآن ج 2 ص ١٦٠ تا ١٨ ما حظد فرمائے بہال صرف چند مسائل لکھے -0726

سوو کی تعریف :۔ امام جصاص فے احکام القران میں ربا (سود) کی تعریف یہ فرمائی "و، قرض ہے جس میں کسی معاد کے لیے اس شرط پر قرض دیا جائے کہ قرضداراس کو اصل

مساكل معارف القرآن

## البيوع

#### قرض اورادهاركے متعلقہ احكام

مسئلہ : اور ار کے معاملات کی دستاویز لکھنی جائے ماک بھول چوک یا افکار کے وقت كام آئے۔ نيز اوھار كامعاملہ جب كياجائے تواس كى ميعاو ضرور مقرر كى جائے غير معین مدت کے لیے ادھار لیٹا دینا جائز نہیں کیونکہ اس سے چھڑے فساد کا دروازہ کھلٹا ہے۔ اسی وجہ سے فقهاء نے فرمایا کہ میعاد بھی ایسی مقرر ہونا جاہئے جس میں کوئی اہمام نہ ہو امہینہ اور تاریخ کے ساتھ معین کی جائے کوئی مہم میعادنہ رکھیں جیسے کھیتی کتنے كووت اليونك وه موسم كاختلاف = آكے يتجيہ ہوسكتاب (القرو أب س ١٨٧)

#### مشترک مال سے تجارت

مسئلہ : اول ہے کہ مال میں شرکت جائز ہے کیونکہ مید رقم سب کی مشتہ ک تھی رو سری ہے کہ مال میں و کالت جائز ہے کہ مشتر ک مال میں کوئی ایک مخص بحیثیت و تیل او سروں کی اجازت ہے تعرفات کرے۔ تمیسرے میں کہ چند رفیق آگر کھانے میں شرے . تعین په جائز ہے۔ آلرچه کھانے کی مقداریں عادۃ مختلف ہوتی ہیں کوئی م کھا ہ ہے۔

مال سے زائد کھے رقم اداکرے گا" اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی فی اللہ علیہ وسلم فی فی خوان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فی فی اللہ میں ایک معاملات تھے و شراء کے امام رازی نے اپنی تغییر میں فرمایا رہا کی دو تشمیس ہیں ایک معاملات تھے و شراء کے اندر رہا دو سم سے ادھار کا رہا۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کے مفہوم میں بیچ و شراء کی چند صور توں کو رہا میں داخل فرمایا جن کو عرب رہا میں نہ سمجھتے تھے۔ مثلاً چھ چیزوں کے بیچے و شراء میں یہ حکم دیا کہ آگر ان کا نبادلہ کیا جائے تو ہرا ہر ہرا ہر ہونا چہاہتے اور نفقہ دست بدست ہونا چاہئے ان میں کمی بیشی یا ادھار کیا گیا تو وہ بھی رہا ہے سے چیزیں سونا 'چاندی آئیہوں' جو 'کمجور اور انگور میں۔

اسی اصول کے ماتحت معاملات کی جو چند صور تیں مزابنہ اور محاقلہ کے نام سے رائج تھیں آیات ریانازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریامیں شامل قرار دے کر منع فرمایا۔(ابن کٹے بحوالہ متدرک مائم میں نہ ۲۳ ج)

مزا، نہ یہ کہ درخت پر لگے ہوئے پہلوں کے بدلے ہیں اندازہ سے فروخت کیا جائے اور محاقلہ یہ کہ کھڑے کھیت کے غلہ گندم 'چنا' و فیرہ خشک صاف کئے ہوئے غلہ گندم پینا' و فیرہ خشک صاف کئے ہوئے غلہ گندم یا چنے سے اندازہ لگا کر فروخت کیا جائے اندازہ میں چو نکہ کی بیشی کا امکان رہتا ہے اس لیے ان سے منع کیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم ؓ نے جن صورتوں میں رہا کاشبہ بھی ہواس کو چھوڑنے کا امر فرمایا (سورة البقرہ آیت ۲۵۲) (معارف القرآن س ۲۱۳ تری ۲۱۲ تری)

#### حرمت قماراوراس کے اقسام

مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عمرا قادہ امعادیہ بن صالح اور عطاء اور طاء اور عطاء اور طاء اور عظاء اور طاؤس رہنی اللہ عنہم نے فرمایا " ہرفتم کا قمار میسر ہے ' یساں تک کہ بچوں کا تھیل ' لکڑی کے گئوں اور اخروٹ کے ساتھ اور ابن عباس نے فرمایا کہ مخاطرہ قمار میں ہے ہے (بحصاص)۔ مخاطرہ کے معنی کہ ایسام علملہ جو نفع و ضرر کے ورمیان وائر ہو۔ یعنی یہ بھی اختمال ہو کہ بہت سامال مل جائے اور رہیا تھی کہ بچھ نہ ملے جیسے آن کل کی تجارتی لائری

اور معے حل کرنے کا چاتا ہوا کاروبار۔ شطرنج اور چو سروغیرہ تاش پر آگر روپ کی ہار جیت جو وہ بھی میسر میں داخل ہے۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۱۹) مزید دلائل کے لیے معارف الفرآن جلد اول ۵۳۲ تا ۵۳۷ ملاحظہ فرمائے۔

نوٹ اگر صرف ایک جانب سے انعام مقرر کیاجائے کہ جو شخص فلاں کام کرے گا'اس کو یہ انعام ملے گا۔ اس میں مضا نقد نہیں۔ بشرطیکہ اس شخص سے کوئی فیس وصول نہ کی جائے۔ ألى جور" (مورونساء تيت ٥٨) معارف القرآن حصد ويوس ٢٥٢

#### تسي سركاريء مده كاخود طلب كرنا

مسئله : سمى سركارى عهده اور منصب كوخود طلب كرنا جائز نهيں مگرجب ميے معلوم ہوکہ کوئی دو سرا آدی اس کا چھاا تنظام نہیں کر سکے گااور اپنے بارے میں اندازہ ہو کہ عهده کا کام احجیا انجام دے سکے گااور گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ ایسی حالت میں عهده كاخود طلب كرنائهي جائز ب-

مسئلہ 💈 کافریا فاسق حکمران کی حکومت کاعمدہ قبول کرنا خاص حالات میں جائز ہے۔ (سوره يوسف آيت ۵) معارف القرآن عن ٨٤ آ٩٥)

مسئله : حاكم كواني رعيت كي اور مشائح كواپ شاگردون اور مريدون كي خبر كيري ر كحتاضروري ب-(سوره ممل آيت) (معارف القران ص معان))

# كياكسي عورت كاباد شاه بهونايا كسي قوم كااميروامام بهونا

مسئلہ : صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میہ خبر پینچی کہ اہل فارس نے اپنے ملک کا بادشاہ کسریٰ کی بیٹی کو بنا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کن تَنفيلے قَوْمُ وَكُو اَمْرُ اَهُمُ اِمْرِ اَلْهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا جس نے اپنے اقتدار کامالک غورت کو بنادیا۔ ای کیے علماء امت اس پر متفق ہیں کہ کسی عورت كو امامت و خلافت يا سلطنت و حكومت سپرد نسيس كى جاسكتى - بلكه نماز كى امامت کی طرح امامت کبری بھی صرف مردوں کو سزا وار ہے۔ رہابلقیس کا ملکہ سبا ہونا تو اس ے کوئی علم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا۔ جب تک بد ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیه السلام نے اس سے خود نکاح کیااور پھراس کو حکومت و سلطنت پر ہر قرار رکھا

باب

سائل معارف القرآن

## الامارت وألسياست

# خليفه وفت كى اجرت

خليفه وفت يا سلطان كوجوا پنا يورا وفت امور سلطنت كى انجام ويى بين سرف كريّا ہے۔ شرعابیہ جائز ہے کہ اپنا متوسط گذارہ بیت المال سے لے لے ملیان کوئی دو سری صورت گذاره کی ہو سکے تو دہ زیادہ پہند ہے۔

(موروسها آيت ١٠) (معارف القرآن حد بفتم من ٢٦٣)

## خلاف شرع كامول ميس اميركي اطاعت جائز نهيس

اگر تم 'لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو عدل وانصاف کے ساتھ کرو۔ اور ا ے پہلے اللہ تعالی نے لوگوں کو اولی الا مرکی اطاعت کی تعلیم دی۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف کردیا که امیراگر عدل پر قائم ہے۔ تواس کی اطاعت واجب ہے۔ اور اگرور عدل وانصاف کو چھوڑ کرخلاف شرع احکام صادر کرے توان میں امیر کی اطاعت شیں کی

چنانچ حضور صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ب- "لا طاعة لمحلوف في معصية الخالي العني مخلوق كى اليي اطاعت جائز شيس بس عالق كى نافر مانى لازم تنی ۔ بعد میں لوگوں نے اختلافات پیدا کئے۔ انبیاء نے لوگوں کو اس اصلی وحدت کی طرف بلایا جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا وہ اس متحدہ قومیت سے کٹ گئے اور جداگانہ قوم قرار دیئے گئے۔ (سورة البقرہ آیت ۲۳۳) معادف الفر آن ص ۵۰۸ نا) مسئلہ ، مئومن و کافر میں رشتہ اخوت نہیں ہو سکتا وطنی یا نہیں بنیاد پر قومیت کی تقمیم اصول اسلام سے بعناوت ہے (سورہ عوہ آیت سے ۲۷) (معارف الفر آن نے ۲۲ میں ۱۳۲)

#### حكومت كا غذائي كنثرول

جب سی ملک میں اقتصادی حالات ایسے خراب ہوجا ئیں کہ اگر حکومت لظم قائم نہ کرے تو بہت سے لوگ اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہوجا ئیں تو حکومت الیسی چیزوں کو اپنے نظم اور کنٹرول میں لے سمتی ہے۔ اور غلّہ کی مناسب قیمت مقرر کر سکتی ہے۔ حضرات فقہاء کرام نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ (مورہ یوسف آیت ۴) معارف القرآن می ہے۔ (مورہ یوسف آیت ۴)

# وستنور مملكت كي چندا جم دفعات

اول :- بیاکه آسمان اور زمین میں اقتداراعلیٰ الله جل مجدہ کا ہے۔
دو سرے :- بیاکہ زمین میں الله تعالی کے احکام کی تنفیذ کے لیے اس کانائب و خلیفہ
اس کا رسول ہو تا ہے اور بینی طور پر بید واضح ہو گیا کہ خلافت الیہ کا سلسلہ جب
انحضرت صلی الله علیہ و سلم پر ختم ہو گیا تو اب خلافت رسول کاسلسلہ اس کے قائم مقام
ہوا اور اس خلیفہ کا تقرر ملت کے انتخاب سے قرار پایا۔ (سورۃ البقرہ آبت ۳۰)
(معارف القرآن می ۱۹۸۲ ق)

عام جمہوری ملکوں کی اسمبلیاں اور ان کے ممبران بالکل آزاد اور خود مختار ہیں۔

# اور پیرسی صحیح روایت سے ثابت نہیں جس پراحکام شرعیہ میں اعتاد کیاجا سکے۔ مشر کیین کو خط لکھٹا اور ان کے پاس بھیجنا جائز ہے

مسئلہ : حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط سے بیہ ثابت ہوآ کہ تبلیغ وین اور وعوت اسلام کے لیے مشرکین اور کفار کو خطوط لکھنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف کفار کو خطوط بھیجناا حادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

## انسانی اخلاق کی رعایت ہر مجلس میں جا ہیئے آگر چہ وہ مجلس کفار ہی کی ہو

مسئلہ : حضرت سلیمان علیہ السلام نے بدہد سے نامہ بری کا کام لیا تواس کو ہے اوب مجلس بھی سکھایا کہ خط ملکہ سباء کو پہنچا کرو ہیں سریہ سوار نہ رہے۔ بلکہ وہاں سے ذرا ہے جائے جو عام شاہی مجلس کا طریقہ ہے۔ اس بیس آواب معاشرت اور انسانی اخلاق کا عام کا قلو قات کے ساتھ مطلوب ہونا معلوم ہوا۔ (سورہ سباتیت ۲۰ ما۲۷)
معارف التر تین صد عشم س اعدہ تا ۲۰۵۰)
معارف التر تین صد عشم س اعدہ تا ۲۰۵۰۔

#### دو قومی نظریه

مذہب کی بناء پر قومیت کی تقلیم مسلم وغیرہ مسلم کا دو قوی نظریہ عین منٹاء قرآئی کے مطابق ہے۔
کے مطابق ہے آیت فیمٹ کٹے گافی و قومٹ کٹے مٹومٹ اس پر شاہر ہے۔اس کے ماتھ یہ بھی داختے ہو گیا کہ اسلام میں دو قوی نظریہ کی اصل بنیاد در حقیقت سنجے متحدہ قومیت پیدا کرنے پر ہے جو ابتدا آفر نیش میں قائم تھی۔ جس کی بنیاد و حمنیت پر نہ تھی بلکہ عقیدہ دین اور دین حق کی بیروی تھی ارشاد قرآئی الناک اُئی اُٹی اُٹی کُو کُھے اور دین حق کی بیروی تھی ارشاد قرآئی الناک اُئی اُٹی کُو کھے اور حقیقی وحدت قوی قائم میں اعتقاد سیجے اور دین حق کی بیروی کے اعتبارے ایک سیجے اور حقیقی وحدت قوی قائم

ی کے ذراجہ اس عادلانہ اور فطری نظام سے آشنا ہوئی۔ اور میں روح ہے اس طرز عکومت کی بجس کو آج جمہوریت کانام دیا جا آہے۔

الیکن موجودہ طرز کی جمہوریتیں چو تک۔ بادشاہی ظلم وستم کے رز عمل کے طور پر
دجود میں آئیں تو وہ بھی اس ہے اعتدالی کے ساتھ آئیں کہ عوام کو مطلق العنان بناکر
پرے آئین حکومت اور قانون مملکت کا ایسا آزاد مالک بنایا کہ ان کے قلب و دماغ
زمین و آسان اور تمام انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا اور اس کی اصلی ما کلیت و
حکومت کے تصور سے بھی برگانہ ہو گئے اب ان کی جمہوریت خدا تعالی ہی کے پخشے
ہوئے عوامی اختیار پر خدا تعالی کی عائد کردہ پابندیوں کو بھی بار خاطر خلاف انساف تصور

شورائیت اور مشورہ کو اسلامی حکومت کے لیے اساسی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جنی کہ اگر امیر مملکت مشورہ سے آزاد ہو جائے 'یا ایسے لوگوں سے مشورہ لے جو شرعی نقطہ نظرے مشورہ کے اہل نہ ہوں تواس کاعزل کرنا ضروری ہے۔ محض اپنی رائے ہے جو چاہیں اچھایا ہرا قانون بنا کتے ہیں۔ اسلامی اسمبلی اور اس کے مہران اور منتخب کردہ امیرسب اس اصول و قانون کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ان کو ملا ہے اس اسمبلی یا مجلس شوریٰ کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں اور جس شخص کو یہ منتخب کریں۔ اس کے لیے بھی کچھ صدود و قیود ہیں۔ پھران کی قانون سازی بھی قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول کے دائرہ میں ہو سکتی ہے اس کے خلاف کوئی قانون بنانے کا ان کو کوئی اختیار شیں۔ میں ہو سکتی ہے اس کے خلاف کوئی قانون بنانے کا ان کو کوئی اختیار شیں۔

#### اسلامی حکومت ایک شورائی حکومت ہے

اسلامی حکومت ایک شورائی حکومت ہے امیر کا انتخاب مشورہ ہے ہوتا ہے۔ خاندانی وراثت سے شیس سے تواسلای تغلیمات کی برکت سے بوری دنیا میں اس اصول كالومامانا جا چكا ٢٠ منتخصى بادشا بتيس بهى طوعاد كريّااى طرف تربيي بين النيكن اب \_ چودہ سوہرس پہلے زمانہ کی طرف مؤکر دیکھتے جب کہ یوری دنیا پر آج کے تین بریوں کی جگہ دو بردوں کی حکومت تھی' ایک کسری' دو سرا قیصر' اور ان دو نوں کے آئین حکومت مختصی اور وراثتی بادشاہت ہونے میں مشترک تھے۔ جن میں ایک فخص واحد لا کھوں کرو ژوں انسانوں پر اپنی قابلیت وصلاحیت ہے نہیں ' بلکہ وراثت کے ظالمانہ اصولوں کی بناء ہے حكومت كريا تقااور انسانون كويالتو جانورون كاورجه ويناجهي باوشابي انعام سمجها آتفا يمي نظریہ حکومت ونیا کے بیشتر حصہ ہر مسلط تھا<sup>،</sup> صرف بونان میں جمہوریت کے چند دھند۔ اور ناتمام نقوش پائے جاتے تھے الیکن وہ بھی اشنے ناقص اور مدھم تھے کہ ان پر ا مملکت کی بنیاد رکھنا مشکل تھا' اس وجہ ہے جمہوریت کے ان پونائی اصولوں پر بھی کو ا مشحکم حکومت شیں بن سکی' بلکہ وہ اصول ارسطو کے فلسفہ کی آیک شاخ بن کررہ گئے۔ اس کے برخلاف اسلام نے حکومت میں وراثت کا غیر فطری اسول یاطل کر کے امیر مملکت کاعزل و نصب جمہور کے اختیار میں دے دیا جس کووہ اینے نمائندوں اہل حل وعقد کے ذریعہ استعمال کر علیں 'بادشاہ پر تی کی دلدل میں کیپنسی ہوئی دنیا اسلامی تعلیمات

ذكراب عطيه إن الشورلي من قواعد الشريعة والدين فعزله واجب هذامالا حلاف لف (الحرا لمحيط االي حيان)

''ابن عطیہ''نے فرمایا کہ شورائیت شریعت کے قواعد اور بنیادی اصولول میں ۔ ہے جوامیرکہ اہل علم اور اہل دین ہے مشورہ نہ لے 'اس کاعزل کرناواجب ہے'اور سے ايكاياستد بجس مين كسي كاختلاف شيل-"

مشورہ کے ضروری ہونے ہے اسلامی حکومت اور اس کے باشندوں پر جو ثمرات اور برکات حاصل ہوں گے 'اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے مشورہ کو رحمت ہے تعبیر فرمایا 'ابن عدی اور بیمنی نے ابن عباس رعنی اللہ عنہ ے روایت کیا ہے کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی تورسول اللہ تسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس مشورہ کی حاجت نہیں 'لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ميرى امت كے ليے ايك رحمت بنايا ب-(بيان القرآن)

مطلب بيہ ہے كه أكر الله تعالى جا بتا توا ہے رسول كو بركام بذريعه وتى بتلاديتا "كى کام میں بھی مشورہ کی ضرورت نہ جھوڑ تا الیکن امت کی مصلحت اس میں تھی کہ آپ کے ذرابیہ مشورہ کی سنت جاری کرائی جائے 'اس لیے بہت ہے امور ایسے چھوڑ وپ جن میں صراحت کوئی وحی نازل شیں ہوئی ان میں آپ کو مشورہ لینے کی ہدایت فرمائی

#### یانچوال مسئلہ: مشورہ میں اختلاف رائے ہوجائے، توفیصله کی کیاصورت ہوگی

مئله میں آگر اختلاف رائے ہوجائے توکیا آج کل کے پارلیمانی اصول پر اکثریت كافيصله نافذ كرنے برامير بجبور ہو گا'يا اس كواختيار ہو گاكہ اکثريت ہويا اقليت جس طرح ولا نک کی قوت اور مملکت کی مصلحت زیادہ نظر آئے اس کو اختیار کرے؟ قرآن و حدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تعامل ہے یہ امر ثابت شیں ہو آکہ اختلاف رائے کی صورت میں امراکٹریت رائے کے فیصلہ کایابندو مجبورے 'بلکہ

قرآن کریم کے بعض اشارات اور حدیث اور تعامل صحابہ کی تصریحات سے میہ واضح ہو تا ے کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیرانی صواب دید کے مطابق کسی ایک صورت کو اختیار کر سکتا ہے 'خواہ اکثریت کے مطابق ہویا اقلیت کے 'البتہ امیرا پنااطمینان حاصل کرنے کے لیے جس طرح دو سرے دلا تل پر نظر کرے گا۔ ای طرح اکثریت کا ایک چیز متفق ہونا بھی بعض او قات اس کے لیے سیب اظمینان بن سکتا ہے۔

آیت ندکوره میں غور فرمائے 'اس میں رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کومشورہ کا علم دینے کے بعد فرمایا کیا ہے۔ فیافا عز مت فیکو کل علیے للہ بعنی مشورہ کے بعد آپ ب كى جانب كو ملے كر كے عزم كرلين لؤ پھراللہ ير جمروب يجھے۔ اس ميں عَرَ مُت كے الفظ مين عوم لعني نفاذ حكم كاليخة اراده صرف المخضرت صلى الله عليه وسلم كي طرف منسوب کیا گیا عرفشهٔ شین فرمایا جس سے عزم و متنفیذ میں سحابہ کی شرکت معلوم ہوتی 'اس کے اشارہ سے ثابت ہو تاہے کہ مشورہ کینے کے بعد نفاذ اور عزم صرف امیر کا معتبرے مصرت عمربن الحطاب بعض وقت دلائل کے لخاطے اگر محید اللہ بن عباس کی رائے ڈیادہ مضبوط ہوتی تھی تو ان کی رائے پر فیصلہ نافذ فرماتے تھے مطالا نکہ مجلس میں آکٹرا یے سحابہ موجود ہوتے تھے جو ابن عباس سے عمراور علم اور تعداو میں زیادہ ہوتے تنجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ حضرات سیجین صدیق اکبڑ اور فاروق اعظم کی رائے کو جمہور صحابہ کے مقابلہ میں ترجیج دی ہے محتی کہ سے سمجھا جانے لگا کہ آیت نذکورہ صرف ان دونوں حضرات ہے مشورہ لینے کے لیے نازل ہوئی۔ حاکم نے متدرک میں اپنی سند کے ساتھ ابن عباس کے روایت کیا ہے:۔

عن لي عباس في قوله تعالى (وَشَاوِرْ هُمُونِيُ ٱلأَمْرِ) قال أبوبكر و عصر" (الن كثير)

"این عباس فرماتے ہیں کہ اس تیت میں شاور کھنا کی ضمیرے مراہ حضرات معلمين ميل-"

کبی کی روایت اس سے بھی زیادہ واستح ہے:

عزابن عباس قال تركت في ابي يكر وعمر وكانا حوار يتحرسوك الله صلى للمعنيه وسلم ووريريه وابوى المسلمين (ابن كير)

تدبیراور مشورہ کے احکام کے بعدیہ ہدایت دی گئی ہے کہ سب تدبیری کرنے ہے ہر بھی جب کام کرنے کاعزم کرو تو اپنی عقل ورائے اور تدبیروں بر بھروسہ نہ کرو۔ بلکہ بحروسہ صرف اللہ تعالی ہر کرو کیو نکہ میہ سب تدبیرید برالامور کے قبضہ قدرت میں ہیں ' انسان کیااوراس کی رائے و تدبیر کیا ' ہرانسان این عمرکے ہزاروں واقعات میں ان چیزوں كى رسوائى كامشايره كر ماريتاب مولاناروى في خوب فرماياب،

خويش خوليش راديديم ورسواتي امتحال

(سورة آل عمران أيت ١٥٩) (معارف القرآن جاص ٢٢٦ ٢٢٦١) الاین عباس فراتے ہیں کہ یہ آیت معزت ابو برائے مشورہ لینے کے بادے میں بازل جوتی ہے ' یہ وونوں حضرات جناب رسول اگرم صلی اللہ علیہ و سلم کے خاص محافی اور وزیر تھا اور مسلمانوں کے ملی تھے۔"

رسول أكرم صلى الله عليه وسلم نے ايك مرتبه حضرات سيجين كو خطاب كرتے وع فرمايا تفا:

لواحتمعتمافي مشورةما حالفتكما

مسائل معارف القرآن

(ابن كثير بحاله منداند) البجب تم دونوں کسی رائے پر متعلق ہو جاؤ تؤجی تم دونوں کے خلاف شین کر آ۔"

#### أيك اشكال اوراس كاجواب

مسئلہ : یمال سے اشکال کیا جا سکتا ہے کہ بیا توجمہوریت کے منافی ہے اور مخصی حکومت کا طرز ہے'اور اس ہے جمہور کو نقصان چینجنے کا ندیشہ ہے۔

جواب بيہ بكد اسلامي أخين في اس كى رعايت يسك كرلى ب كيونك عوام كوب اختیار ہی شین دیا کہ جس کو جاہیں امیر بنادیں بلکہ ان پر لازم قرار دیا ہے کہ علم وعلی اور صلاحیت کار اور خدا تری اور دیانت کی روے جس شخص کو سب سے بہتر سمجھیں صرف اس کو امیر منتخب کریں توجس شخص کو ان اعلی اوصاف اور اعلی صفات کے تحت منتخب كياكيامو اس يراكي بابتديال عائد كرناجو بدديانت اور فسّاق فجارير عائد كي جاتي بين عقل وانصاف كاخون كرنا اور كام كرنے والول كى ہمت شكني اور ملك و ملت كے كام ميں ر کاوٹ ڈالنے کے مرادف ہو گا۔

چھامسکا :: ہر کام میں مکمل تدبیر کرنے کے بعد اللہ تعالی پر تو کل کرنا

اس جگہ بیہ بات بہت ہی قابل غور ہے کہ نظام حکومت اور دو سمرے اہم امور پیل

مسائل معارف القرآن

جرم محترم میں کوئی آدی دو سرے کو قتل کرنے لگے تواس کو بھی مدافعت میں قال ک جائزے اس پر جمہور فقهاء كالفاق ہے۔

مسئلہ : ابتداء جمادو قال کی ممانعت صرف مجد حرام کے ہی پاس جرم مکد کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے مقامات میں جیسے دفاعی جماد ضروری ہے۔ اسی طرح ابتدائی جمادو قبال بھی درست ہے۔(سورۃ البقرہ آیت،۹۹) (معارف القرآن حصہ اول عن ایر ۴۷)

مسئلد : جس دارا كفريس عام احكام دينيه يرعمل كرنے كى آزادى مووبال سے ججرت فرض و واجب تو نہیں۔ عمر مستحب بسرحال ہے۔ اور اس میں دارا ککفر ہونا پھی ضروری شیں۔ دارا لفت جہاں احکام اللیہ کی خلاف ورزی اعلانا ہوتی ہو اس کا بھی میں تھم ہے۔ آگرچہ وہاں کے حکمران کے مسلمان ہونے کی بتاء پر اس کو دارالاسلام کہا جا آ

مسئلہ 🖫 جس شریا ملک میں انسان کو اپنے دین پر قائم رہنے کی آزادی نہ ہواوروہ کفروشرک یا احکام شرعید کی خلاف ورزی پر مجبور ہو دہاں سے جرت کر کے کسی دو سرے شہریا ملک میں جہال دین پر عمل کی آزادی ہو چلا جانا بشرطیکہ قدرت ہو واجب ہے۔ البتہ جس کو سفر پر قدرت نہ ہویا کوئی البی جگہ میسرنہ ہوجہاں آزادی ہے دین پر عمل كريح وه شرعًا معذور ب-

(سوره عنكبوت آيت ٢٥١) معارف القرآن حصه ششم ص ال جنکی قیدیوں کے احکام ومسائل

مسئلہ : جنگی قیدیوں کے قتل اور استرقاق بعنی غلام بنا لینے کا جو امام المسلمین کو افتيارے اس پر تو تمام امت كا جماع ہے اور فديد لے كريا بلامعادضه آزاد كرتے ميں آگرچہ کچھ اختلافات ہیں مگرجمہور کے نزویک بیہ دونوں صور تیں بھی جائز ہیں۔ (معارف القرآن ص ٢٢٠٥٨)

## الجمادوالقتال

# جهادكے متعلق مسائل

مسئله : اللَّابِ النَّجِيُّ الدهے ' بيمار اور ديگر معذور شرعي لوگوں پر جماو فرض شيں (90=01.11) -C

(معارف القرآن حصد دوم ص ٥٢٥)

مسئلہ 🚦 جب تک جماد فرنس کفایہ ہو اولاد کو بغیرمال باپ کی اجازت کے جماد میں جانا جائز نبين-

مسئلہ : جس شخص کے ذمہ تھی کا قرض ہواس کے لیے جب تک قرض ادانہ کر دے اس فرض کفامیہ میں حصہ لینا درست شیں۔ ہاں آگر کسی وقت تفیرعام کے سب یا کفار کے نرغہ کے باعث جماد بہب پر فرض مین ہوجائے تو اس وفت نہ والدین کی اجازت شرط ہےنہ شو ہر کی نہ قرض خواہ کی۔(القرة آیت۲۱۸)(معارف القرآن س ۱۵۸)) مسكله : جهاد كے ليے اسلحہ اور سامان حرب كى تيارى فرض ہے۔ (سورة انقال آيت ١٠٠) (معارف القرآن بيم ص ١٤٠٧)

جهادو قبال کے احکام

مسئله 🚦 حرم مكه ميں انسان كيا كسى شكارى جانور كو بھى قبل كرنا جائز نہيں۔ ليكن آگر

کل ویزالینے کا دستور ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کے ان کا کوئی مال بغیران کی رضامندی

کے لیے آئے۔ اس طرح ہو شخص قید ہو کران کے ملک میں چلا جائے بھر کفار میں۔

کوئی آدمی اس کے پاس کوئی امانت رکھ دے تو اس امانت کا لے آنا بھی حلال نہیں۔ پہلی
صورت میں تو اس لیے کہ امان لے کر جانے سے ایک معاہدہ ان کے در میان ہو گیا۔
اب بغیران کی دضامندی کے ان کے جان و مال میں کوئی تصرف کرنا عبد شکنی میں داخل
ہے۔ دو سری صورت میں بھی امانت رکھنے والے سے عملی معاہدہ ہوتا ہے۔ کہ جب وہ
مانگے گا امانت اس کو دے دی جائے گی اب امانت والیس نہ کرتا بد عبدی اور عبد شکنی
ہے۔ بو شرعاح ام ہے ( اللہ میں کو دے دی جائے گی اب امانت والیس نہ کرتا بد عبدی اور عبد شکنی

(سوروسفَّت آيت ١٧) (معارف القرآن ج ٨ص ١٢٥٠)

## مال غنيمت اوراموال وقف ميں چوری کی سزا

مسئلہ : مال نغیمت میں چوری گناہ عظیم ہے اور اس کی سزاعام چوریوں سے زیادہ اشد بینی غلول ہے جب میدان حشر میں ساری مخلوق جمع ہوگی۔ سب کے سامنے اس کو اس طرح رسواکیا جائے گاکہ جومال چوری کیا تھاوہ اس کی گردن پر لدا ہوا ہوگا۔

یں حال مدارس 'خانقاہوں اور او قاف کے اموال کا ہے جس میں ہزاروں لا کھوں مسلمانوں کا چندہ ہوتا ہے آگر معاف بھی کرائے تو سمس سے کرائے ای طرح حکومت کے سرکاری خزانہ (بیت المال) کا حکم ہے کیونکہ اس میں پورے ملک کے باشندوں کا حق ہے جو اس میں پوری کرے اس نے سب کوچوری کی مگرچونکہ میں اموال محمولا ایسے ہوتے ہیں 'جن کا کوئی شخص مالک شمیں ہوتا۔ گرانی والے بے پروائی کرتے ہیں۔ چوری کے مواقع بکفرت ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کل دنیا میں سب سے زیادہ چوری اور کیا تا کی دنیا میں سب سے زیادہ جوری اور خیانت انسی اموال میں ہوری ہے اور اوگ اس کے انجام بداور وہال عظیم سے عافل ہیں کہ اس جرم کی سزاعلاوہ عذاب جہتم کے میدان حشر کی رسوائی بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی شفاعت سے محروی بھی نعوذ باللہ۔

(سوره آل عمران آيت ١٦) (معارف القرآن ص ٢٣٣ج ٢)

مسئلہ ، جنگی قیدیوں کوغلام بنانے کا تعلم صرف اباحت اور جواز کی حد تک ہے۔ یعنی
اسلامی حکومت مصالح کے مطابق سمجھے توانہیں غلام بنا سمجی ہے ایسا کرنامستحب اواجب
فعل نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کے جموعی ارشادات سے آزاد کرنے کا افضل جونا
سمجھ میں آیا ہے اور یہ اجازت بھی اس وقت تک کے لیے ہے 'جب تک اس کے
خلاف دشمن سے یہ معاہدہ ہو جائے کہ نہ وہ ہمارے قیدیوں کوغلام بنا تمیں گئے نہ ہم ان
کے قیدیوں کو پھراس معاہدہ کی پابندی لازم ہوگی۔ ہمارے زمانے میں دنیا کے بہت سے
ملکوں نے ایسامعاہدہ کیا ہوا ہے جو اسلامی ممالک اس معاہدہ میں شریک ہیں ان کے لیے
غلام بنانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک بید معاہدہ میں شریک ہیں ان کے لیے
غلام بنانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک بید معاہدہ میں شریک ہیں ان کے لیے
غلام بنانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک بید معاہدہ قائم ہے۔

(موروفير آيت ٢) (معارف القرآن ص ١٠٥٥)

## كسي معيّن شخص پر لعنت كرنے كا حكم

مسئلہ : کی معین محض پر لعنت کرنا جائز نہیں جب تک کہ اس کا کفر پر مرنائینی طور پر ثابت نہ ہوہاں عام وصف کے ساتھ لعنت کرنا جائز ہے۔ جیسے لعنة اللہ علی المفسدین العنة الله علی قاطع الرحمو غیر د-(موره محر آبته ۱۳۱۲) (معارف القرآن م ۲۳۳ن۸)

## مسلمان كاكفار كى قيدىيس آنا

مسئلہ : کوئی مسلمان کفار کی قید میں آجائے اور وہ ان کا پچھ مال لے کروایس آیا جائے تو یہ مال بحکم مال نغیمت حلال ہے اور مال غیمت کے عام قاعدہ کے مطابق اس کا بانچواں حصہ بیت المال کو دینا بھی اس کے ذمہ ضیں۔

حضرات فقهاءً نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جھپ کر بغیرامان واجازت لیے دارالحرب میں چلا جائے اور وہاں سے کفار کا بچھ مال چھین کریا تھی طرح لے سے اور دارالاسلام میں پہنچ جائے تواس کابھی تھی تھم ہے۔

لیکن جو مخص کفارے امان اور اجازت لے کران کے ملک میں جائے جیسا آج

سئلہ توصاف کردیا گیالیمنی جو مال نظیمت تم کو ہاتھ آگیا ہے۔ وہ اب کھاسکتے ہو وہ آئندہ

سے لیے تمہارے واسطے طلال کر دیا گیا۔ گراس میں سے بھی ایک شبہ رہ جاتا ہے کہ مال
نشیمت طال کرنے گا تھم اب ملاہ اس تھم سے پہلے جو غلطی ہے جمع کرلیا گیا تھا شاید
اس میں کسی تشم کی کراہت ہو اس لیے اس کے بعد حلالا طیمیًا فرما کر بیہ شبہ بھی دور کردیا
گیا۔ کہ اگرچہ نزول تھم سے پہلے جمع غنیمت کا اقدام درست نہ تھا۔ تگراب جب کہ مال
ننجہت حلال ہونے گا تھم آگیا تو پہلا جمع غنیمت کا اقدام درست نہ تھا۔ تگراب جب کہ مال

مسئلہ یہ بیاں اصول فقہ کا ایک مسئلہ قابل نظراور قابل یا دواشت ہے کہ جب تمی
ناجائز اقدام کے بعد مستقل آیت کے ذریعہ اس مال کو حلال کرنے کا تھم نازل ہو جائے تو
سابقہ اقدام کا اس میں کوئی اثر نہیں رہتا۔ بیال حلال طبیب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ یمال
ہوا۔ لیکن اس کی دو سری نظیریہ ہے کہ سمی محاملہ میں تھم تو پہلے ہے نازل شدہ تھا۔ مگر
اس کا ظہور عمل کرنے والوں پر نہیں تھا۔ اس بناء پر اس کے خلاف تھا تو اس
بعد میں معلوم ہوا کہ ہمارا یہ عمل قرآن و سنت کے فلال تھم کے خلاف تھا تو اس
صورت میں ظہور تھم کے بعد وہ مال حلال نہیں رہتا آگر چہ سابقہ غلطی کو معاف بھی کردیا
جائے۔ (نورالانوار ملا بیون) (مورہ انفال آبیت ۱۲۸)

معارف القرآن حصد جهارم من ٢٨٥ ،٢٨٦

#### اموردین میں کفارے مشورہ

مسئلہ : اسور دین میں کفارے مشورہ لینا بھی جائز نہیں۔ دوسرے اسور جن کا تعلق تجربہ دغیرہ سے ہو۔ ان میں مشورہ لینے میں مضا گفتہ نہیں واللہ علم

(سوره احزاب آيت م) (معارف القرآن حصه بفتم عن ٨١)

## كفارك ساته صلح كرنے كادكام

مسئلہ: صحیح میہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ابتداء صلح کرلینا بھی جائز ہے جب کہ مصلحت مسلمانوں کی اس میں دیکھی جائے محض بزدلی'عیش کوشی اور سستی اس کاسب

## مال غنیمت اور مال فئی کے مصارف

غنیمت اس مال کو کما جا تا ہے جو کفارے جماد و قال کے بتیجہ میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے۔

اور فنی وہ مں ہے جو بغیر جمادو قبال کے ان سے حاصل ہو خواواس طرح کہ وہ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے یا رضامندی ہے بصورت جزبیہ و خراج یا تنجارتی ڈیوٹی وغیرہ کے ذریعہ ان سے حاصل ہو آہے۔

ان کے مصارف کے چھ نام ذکر کئے گئے جیں اللہ ' رسول ' ذوی القربی میتم' مسکین 'مسافر' بیہ ظاہرہ کہ اللہ جیتی مسکین 'مسافر' بیہ ظاہرہ کہ اللہ جا شانہ' تو دنیاو آخرت اور تمام مخلوقات کامالک جیتی ہے۔ اس گانام مبارک تو حصول کے بیان میں محصن تیزگااس فائدہ کے لیے ہے کہ اس سے مال کی شرافت و فضیلت اور حلال و طیب ہونے کی طرف اشارہ ہو جائے۔ حسن بھری ' قادہ ' عطاء ' ابراہیم شعبی اور اور عام مضرین (ر تعمم اللہ ) کا بھی قول ہے۔ (مظمین) بھری ' قادہ ' عطاء ' ابراہیم شعبی اور اور عام مضرین (ر تعمم اللہ ) کا بھی قول ہے۔ (مظمین) مسلمین ' مسافری بیائج مصارف ملل غیمت کے تمس کے ہیں۔ جس کا بیان سورہ انقال مسلمین ' مسافری بیائج مصارف مال غیمت کے تمس کے ہیں۔ جس کا بیان سورہ انقال مسلمین ' مسافری بی مصارف مال غیمت کے تمس کے ہیں۔ جس کا بیان سورہ انقال بیس آیا ہے اور بھی مصارف مال غیمت کے تمس کے ہیں۔

اور دونوں کا حکم ہیہ ہے کہ بیہ سب اموال در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے مکمل اختیار میں ہوتے ہیں۔ وہ جاہیں تو ان سب
اموال کو عام مسلمانوں کے مفاد کے لیے روک لیس اور بیت المال میں جمع کر دیں کسی کو
مجھ نہ دیں اور جاہیں تقسیم کر دیں۔ البتہ تقسیم کئے جاویں تو ان پانچ اقسام میں دائر رہیں
(قربی) (سورہ حشر آیت ۲) (معادف القرآن ص ۲۶۷ نام)

# قيديول ع فديد لينے كے احكام

مسئلہ ؛ قیدیوں سے فدیہ لے کر آزاد کرنے پامال نینیمت جمع کرنے پر جوعماب نازل جوا اور عذاب النی سے ڈرایا گیا۔ مگر پھر معافی دے دی گئی اس سے یہ بات نہ تھلی کہ آئندہ کے لیے ان معاملات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے۔ اس لیے آگے مال نینیمت کا

نه بوبلكه خود مسلمانول كي مصلحت كانقاضا بو-

(سورو محمد آيت ٢٥٠) (ملحقامعارف القرآن ص ٢٥٠) كقارے معاہدہ صلح كى بعض صورتيں

اس کافیصلہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا ہے جس میں کفا ے معلمہ کو جائز قرار دینے کے ساتھ آیک انتفناء کا ارشاد ہو وہ ہے۔ الاصلہ احل حرامااو حرم حلالعنى برصلح جاز ب بجواس صلح كے جس كى روے الله كى حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال یا حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ اسلام سے زیادہ کوئی مذہب رواداری مسن سلوک مسلح و سالمیت کاداعی شیر مرصلح اب انسانی حقوق میں ہوتی ہے۔ خدا کے قانون اور اصول وین میں سے

مرسح این اسان سول بین مصالحت کی کوئی مخبائش نمیں واللہ اعلم۔ (سورة اللغرون آیت ۸) (معارف القرآن نی ۸ ص ۱۹۳۹) مسكله : كفارے معاہدہ ختم ہوجائے تواعلان عام اور سب كو ہوشيار اور خبردارك بغيركوني عمل درست شيس-(سوره توبه آيت م) (معارف القرآن ع مس ٢٠١)

مدا منت في الدين

مسئلہ ؛ اس آیت (سورہ القلم آیت ۱۰ تا ۱۲) ہے معلوم ہوا کہ کفارو فجار کے ساتھ • بير سودا كرلينا كه بهم حمهيں پچھ نهيں كہتے اتم جميں پچھ نه كهو سيدا ہنت في الدين اور حرام ہے (مظمری) یعنی بلاکسی اضطرار اور مجبوری کے ایسامعابدہ جائز شیں۔ (سورة القلم آيت ١٠ يا١٠) (معارف القرآن ج٨ص ٥٣٣) مسلمان کی دلی دوستی کسی کافرے شیس ہو سکتی

مسئله : بهت سے حضرات فقهاء نے میں تھم فساق و فجار اور دین ہے عملاً مخرف مسلمانوں کا قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ دلی دوستی تھی مسلمان کی تہیں ہو علق۔ کام کان

كى ضرور تول مين اشتراك يامصاحب بقدر ضرورت الك چيز بول مين دوى ي ان ق و فاجر کی ای وقت ہو گی جب کہ فتق و فجور کے جراحیم خود اس کے اندر موجود ہوں ك- اى ليے رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... ابني دعاؤل ميں فرمايا كرتے تھے۔اللَّهُمَّةُ الأتَّحِعُلْ لِفَاحِدِ عَلَيَّ بِنَالِعِيْ يَا اللهُ مِحْدِي سَى فاجِر آدمى كا حيان نه آف دے كيونك شریف النفس انسان اپنے محسن کی محبت پر طبعًا مجبور ہو تا ہے۔ اس کیے قساق و فجار کا احسان قبول کرنا جو ڈربعہ ان کی محبت کا ہے سخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے يهى پنادما تكى ب- (سورة محادك آيت ٢٠١) (معارف القرآن على ٢٥٣ ن٥٨)

مسلمانوں کے اموال پر کفار کے قبضہ کا حکم

امام العظم ابوحنیفه وامام مالک نے قرمایا که اگر مسلمان سی جکه بجرت کر کے ج آئيں اور ان کے مال و جائند اوپر کفار قابض ہو جا تمیں یا خدانخواستہ کسی دارالا سلام ہروہ غالب آكرمسلمانوں كے اموال و جائيداد چھين ليس تؤيد اموال و جائيداد كفار كے ململ قبضہ مالکانہ کے بعد اتنی کی ملک ہو جاتے ہیں۔ ان کے تصرفات تنع و شراء ان اموال معلمین میں نافذ ہوتے ہیں روایات حدیث ہے بھی اس کی تاثیہ ہوتی ہے تغییر مظلم ٹی ين اس جلدوه سب روايات تقل كي بين-(١٠٠٥ حشر آيت ٨) معارف القرآن مي ٢٤٣ ج٨)

جنگ کے وقت در ختوں وغیرہ کو آگ لگانے کا حکم

مستله : بحالت جنگ گفار کے گھروں کو منہدم کرنایا جلانا ای طرح در فنوں العیتوں کو برباد کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس میں اٹمہ فقهاء کے مختلف اقوال ہیں امام اعظم ابو عنیفہ ہے بحالت جنگ ان سب کاموں کا جائز ہونا منقول ہے مگر چنج ابن ہمام نے فرمایا کہ سیہ جوازاس وقت میں ہے۔جب کہ اس کے بغیر کفار پر غلبہ پانامشکل ہویا اس صورت میں جب کہ مسلمانوں کی فتح کا گمان غالب نہ ہو تو پیرسب کام اس لیے جائز ہیں کہ ان سے کفار کی طاقت و شوکت کو تو ژنامقصود ہے میہ عدم فتح کی صورت میں ان کے مال کوضائع كرنا بھى ان كى قوت كو كمزور كرنے كے ليے اس ميں داخل --

(سورة حشر آيت ۵) (معارف القرآن عُ ٨ م ٣١٣)

رہے اور شک و شبہ سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ ہاں آگر کوئی معالمہ دست برست ہوا دھار نہ ہواس کو آگر نہ لکھیں تب بھی کچھ حرج شیں گرا تنااس میں بھی کیا جائے کہ معالمہ پر گواہ بنالیس کہ شاید کسی وقت فریقین میں کوئی نزاع و اختلاف پیش آجائے کہ معالمہ پر گواہ بنالیس کہ شاید کسی وقت فریقین میں کوئی نزاع و اختلاف پیش آجائے امشاری کے کہ جھے جیج پوری وصول نہیں ہوئی "یا مشتری کے کہ جھے جیج پوری وصول نہیں ہوئی "یا مشتری کے کہ جھے جیج پوری وصول نہیں ہوئی "یا مشتری کے کہ جھے جیج پوری وصول نہیں ہوئی آتا ہے گی۔

(البقرة آيت ٢٨٢) معارف القرآن حصد اول عن ١٨١ با ١٨٠

## فاسق انسان كى خبرياشهادت مقبول نهيس

مسئلہ ، کوئی شربیا فاسق آدمی آگر کسی شخص یا قوم کی شکایت کر۔ ان پر کوئی الزام رکائے تواس کی خبریا شمادت پر بغیر مکمل شختیق کے عمل کرنا جائز شمیں۔

مسئلہ : جمہور علماء کے نزدیک فاسق کی خبریا شادت شرعًا مقبول نہیں البتہ بعض معاملات اور طلات میں فاسق کی خبراور شادت کو قبول بھی کرلیا جا تا ہے۔ مثلاً میہ کہ کو قبال تا گائے۔ مثلاً میہ کہ کو قبال تا گائے۔ مثلاً میں کو بی چیز لائے اور میہ کہے کہ فلاں شخص نے میہ آپ کو ہدیہ جیجا ہے تو اس کی خبریہ عمل جائز ہے اس کی مزید تفصیل کتب فقد معین الدحک ام وغیرہ میں ہے۔ (سورة الحجرات آبت ) (تفسیر معارف القرآن نے ۸ ص ۱۰۵)

#### افوامیں پھیلاناحرام ہے

مسئلہ : مسلمانوں میں ایسی افواہیں پھیلانا حرام ہے جس سے ان کو تشویش اور پریشانی ہواور نقصان پہنچ۔(سرزاجزاب آیت ۵۵)(معارف القرآن نامی میں ۲۳۵) تہمت کے وقت اپنی صفائی پیش کرنا سنت انبیاء ہے

مسئلہ : سنی شخص بیر کوئی غلط تهمت باندھے تو اپنی صفائی پیش کرناسنت انبیاء ہے۔ یہ کوئی تو کل یا بزرگی شمیں کہ اس وقت خاموش رہ کرا ہے آپ کو مجرم قرار دیدے۔ مسئلہ : اس بیس افظ شاہر ہے میہ لفظ جب عام فقهی معاملات اور مقدمات میں بولا

#### الشمادة

## گواہی کے لیے دو مردیا ایک مرداور دوعور تیں ہونا ضروری ہیں

مسئلہ : سمواہ دو مردیا ایک مرد دو عورتیں ہونا ضروری ہیں۔ایک اکیلا مردیا صرف دو عورتیں عام معاملات کی گواہی کے لیے کافی نہیں۔ گواہوں کی شرائط

مسئلہ : دوسرے مید کہ تواہ مسلمان ہوں اور تبیرے مید کہ تواہ ثقة اور عادل ہوں' جن کے قول پر اعتاد کیا جاسکے۔فاسق وفاجر نہ ہوں۔ گواہی ویئے سے بلاعڈ رشرعی انکار کرنا گناہ ہے

مسئلہ ؛ جب ان کو کسی معاملہ میں گواہ بنانے کے لیے بلایا جائے تو وہ آنے ہے انکار نہ کریں۔ کیونکہ شادت ہی اخیائے حق کا ذراجہ اور جنگڑے چکانے کا طریقہ ہے۔ اس لیے اس کو اہم قومی خدمت سمجھ کر تکلیف پرواشت کریں۔ اس کے بعد پھر معاملات کی دستاویز لکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہویا براسب کو لکھنا جا ہے' اس میں اکنا کمیں نہیں کیونکہ معاملات کا قلمبند کرلیمنا انصاف کو قائم رکھنے اور صبحے شادت اب

#### الحدودوا لقصاص

## جرم وسزاکے قوانین میں اسلامی قانون کا حکیمانہ اصول

دنیا کی حکومتوں میں قواعد و قوانین کی تدوین اور جرائم کی سزاو تعزیر کاپراناوستور

ہر قوم و ملک میں قوائین اور تعزیرات کی تہاییں تکہی گئی ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ

آن کریم بھی اللہ کے قانون کی کتاب ہے مگراسکا طرز تمام ونیا کی کتب قوانین ہے نرالا

ر مجیب ہے کہ ہر قانون کے آگے چھپے خوف خدا اور قکر آخرت کو سامنے کردیا جا آبا

ہرانسان قانون کی پابندی کی پولیس اور گرال کے خوف ہے نہیں بلکہ اللہ

کے خوف ہے کرے کوئی و کھیے یانہ و کھیے خلوت ہویا جلوت ہرصورت میں پابندی قانون

کو ضروری سمجھے۔ صرف میں سبب ہے کہ قرآن پر سمجھ ایمان رکھنے والوں میں کی سخت

و ضروری سمجھے۔ صرف میں سبب ہے کہ قرآن پر سمجھ ایمان رکھنے والوں میں کی شخت

ہوئیس اور اس پر اسپیشل پولیس اور اس پر خفیہ پولیس کا جال پھیلانے کی ضرورت نمیں

و لیس اور اس پر اسپیشل پولیس اور اس پر خفیہ پولیس کا جال پھیلانے کی ضرورت نمیں

و لیس اور اس پر اسپیشل پولیس اور اس پر خفیہ پولیس کا جال پھیلانے کی ضرورت نمیں

(مورة الطلاق آيت ٢)(معارف القرآن ٢٥٥٥)

#### قتل کے متعلق بعض احکام

سئلہ : قبل عمدوہ ہے کہ ارادہ کرے کئی کو آئن ہتھیارے یا ایسی چیزے جس سے

جاتا ہے۔ تواس سے وہ مخص مراد ہو تا ہے۔ جو زیر نزاع معالمہ کے متعلق اپنا چتم دید کوئی واقعہ بیان کرے۔اس آیت میں جس کو شاہد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔اس نے كوئى واقعه يا اس كے متعلق اپناكوئى مشاہرہ بيان نہيں كيا۔ بلكه فيصله كرنے كى ايك صورت کی طرف اشارہ کیا ہے اس کو اصطلاحی طور پر شاہد نہیں کما جا سکتا۔ مگر ظاہر ہے کہ بیہ اصطلاحات سب بعد کے علماء و فقهاء نے افہام و تغییم کے لیے اختیار کرلی ہیں۔ قرآن حکیم کی نہ سے اصطلاحیں ہیں نہ وہ ان کا پابتد ہے۔ قرآن کریم نے یہاں اس مختص كوشابداس معنى كے اعتبارے فرمایا ہے كہ جس طرح شاہد كے بیان ہے معاملہ كا تصفیہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور کسی آیک فرایق کاحق پر ہونا خابت ہو جاتا ہے۔ اس بچہ کے بیان ے بھی میں فائدہ حاصل ہو گیا کہ اصل تو اس کا معجزانہ کویائی ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے کے لیے شاہ بھی اور پھراس نے جو علامات بتلا تمیں ان ہ حاصل بھی انجام کار یوسف علیہ السلام ہی کی برات کا ثبوت ہے۔ اس کیے بیہ کہنا سیجے ہو كاكد اس نے يوسف عليه السلام كے حق ميں كوائى دى مالا نكه اس نے يوسف عليه السلام کو سچا شیں کہا' بلکہ دونوں احتمالوں کا ذکر کر دیا تھا۔ اور زلیجا کے سیجے ہوئے کو ایک البيي صورت مين بھي فرضي طور پر تشکيم کرليا تھا مبس ميں ان کا سيا ہونا يقيني نہ تھا 'بلکہ وو سرائیسی اختال موجود تھا ہمیونکہ کرتے کاسائے ہے پھٹنا دونوں صورتوں میں ممکن ہے اور پوسف علیہ السلام کے سچے ہونے کو صرف ای صورت میں تشکیم کیا تھا۔ جس میں اس کے سوا کوئی دو سرااحمال ہی نہیں ہو سکتا الیکن انجام کار بھیجہ اس عکمت عملی کا بھی متفاكه بوسف عليه السلام كابرى جونا ثابت ہو-

مسئلہ : اس میں یہ ہے کہ مقدمات اور خصومات کے فیصلوں میں قرائن اور علامات سے کام لیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اس شاہد نے کرتے کے چیجے ہے بیٹنے گواس کی علامت قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے زینجا پکڑر ہی تھی اس معاملہ میں اتنی بات پر توسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے زینجا پکڑر ہی تھی اس معاملہ میں اتنی بات پر قوسب فقہاء کا اتفاق ہے کہ معاملات کی حقیقت بہجانے میں علامات اور قرائن سے ضرور کام لیا جائے جیسا کہ یمال کیا گیا۔ لیکن محض علامات و قرائن کو کافی شوت تو اس بچہ کی مجوانہ اندازے گویائی ہے۔ علامات و قرائن جن کاؤ کر کیا گیا ہے ان سے اس معاملہ کی آئید ہوگئے۔ (مورہ یوسف آیت ۲۵ مارہ) (معارف القرآن حید بھر میں موسم ۲۵ میں)

کرنے کے لیے تھم سلطان مسلم یا اس کے کسی نائب کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ قضاض مس صورت میں واجب ہو تا ہے۔ کس میں نہیں۔ اس کی جزئیات بھی دقیق ہیں جن کو ہر شخص معلوم نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اولیاء مقتول اپنے غصہ میں مغلوب ہو کر کوئی زیادتی بھی کر بھتے ہیں۔ اس لیے باتفاق علماء است حق قصاص حاصل کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ (قرطبی) (البقرہ آیت اندا)

معارف القرآن حداول ص ١٠٠٥ ٢٢ ٢٢

#### حرم میں قصاص کاجواز خاص صورت میں

مسئلہ ﷺ کوئی شخص حرم کے اندر ہی کوئی اپنا جرم کرے جس پر حدیا تصاص شرعًا عائد ہو تا ہے تو حرم اس کو امن نہیں دے گا بلکہ با جماع امت اس پر حدود و قصاص جاری کئے جائمیں کے (سورة البقرو آیت ۴۵)معارف القرآن می ۳۶۱ جا

## قتل کے متعلق مزید احکام

مسئلہ ﷺ ویت دوسری قتم کی سواد نٹ ہیں 'چار قتم کے یعنی ایک ایک قتم کے پیکیں بیکٹیں 'اور دیت تیسری قتم کی سواد نٹ ہیں۔ پانچ قتم کے یعنی ایک ایک قتم کے ہیں ہیں 'البتہ آگر دیت میں نفقہ دیا جائے تو دونوں قسموں میں دس ہزار درہم شرعی یا ایک ہزار دینار شرعی ہیں۔ اور گناہ دو سری قتم میں زیادہ ہے۔ بوجہ قصد کے اور تیسری قتم میں کم صرف بے احتیاطی کا دکھ افرا المدانی)

چنانچ تحریر رَقِدَ کا وجوب و نیز لفظ توبد اس پر دال ہے۔ اور یہ حقیقت ان تینوں کی دنیا میں جاری ہوئے آئے اعتبارے عمد و دنیا میں جاری ہونے والے احکام شرعیہ کے اعتبارے ہواد گناہ کے اعتبارے عمد و غیر عمد جونا۔ اس کا مدار قلبی قصد وارادہ پر ہے جس پر وعید آئندہ کا مدار ہے۔ وہ خدا کو معلوم ہے ممکن ہے کہ اس اعتبارے قتم اول غیر عمد ہو جائے اور قتم ثانی عمد ہو حائے۔

یه مقدار مذکوردیت کی جب ہے کہ مقتول مرد ہواور اگر عورت ہو تواس کی نصف ہے۔(کذافی الہدامیہ) گوشت بوست کٹ کر خون بھد سکے قبل کیا جاوے قصاص یعنی جان کے بدلے جان لیننا۔ایسے بی قبل کے جرم کے ساتھ مخصوص ہے۔

مسئلہ : ایسے قتل میں جیسے آزاد آدمی آزاد کے عوض میں قتل کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی غلام کے عوض میں بھی۔ اور جس طرح عورت کے عوض میں عورت ماری جاتی ہے۔ اسی طرح مرد بھی عورت کے مقابلہ میں قتل کیاجا آہے۔

مسکلہ ی آگر قتل عدین قاتل کو پوری معافی دیدی جاوے۔ مثلاً مقتول کے وارث صرف اس کے دو بیٹے ہے اور ان دونوں نے اپنا حق معاف کردیا۔ تو قاتل پر کوئی مطالبہ نہیں رہا۔ اور آگر بوری معافی نہ ہو۔ مثلاً صورت مذکورہ میں دو بیٹوں میں ہے ایک نے معاف کیا۔ دو سرے نے معاف نہیں کیا تو سزائے قصاص سے تو قاتل ہری ہو گیا۔ لیکن معاف نہ کرنے والے کو نصف دیت (خون مما) دلایا جاوے گا اور دیت یعنی خوں مما معاف نہ کرنے والے کو نصف دیت (خون مما) دلایا جاوے گا اور دیت یعنی خوں مما شریعت میں سواون یا ہزار دیتاریا دس ہزار ورہم ہوتے ہیں۔ اور درہم آج کل کے مروجہ وزن کے اعتبارے تقریباساڑھے تین ماشہ جاندی کا ہوتا ہے۔ تو پوری دیت دو ہزار نوسوسولہ تو لے مماشے جاندی ہوگا۔ یعنی اسم سیراس تو لے مماشے۔

مسئلہ ، جس طرح ناتمام معافی ہے مال واجب ہو آب۔ اس طرح اگر باہم کسی قدر مال پر مصالحت ہو جاوے تب بھی قصاص ساقط ہو کرمال واجب ہو جا آ ہے۔ نیکن اس میں کچھ شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔

مسئلہ یہ مقال کے جتنے شرقی دارت ہیں وہی قصاص اور دیت کے مالک بھار دائیے حصد میراث کے ہوں گے۔ اگر دیت یعنی خون بمالیا گیا تو مال ان وار ثوں میں جماب وراثت تقسیم ہو گا۔ اور قصاص کا حق بھی سب میں مشترک ہو گا۔ گرچو تکہ قصاص نا قابل تقسیم ہو گا۔ اس لیے کوئی ادنی درجہ کا حق رکھنے والا بھی اپنا حق قصاص معاف کردے گا۔ تو دو سرے وار ثول کا حق قصاص بھی معاف ہو جائے گا۔ ہاں ان کو دیت رخون بما) کی رقم حسب حصہ ملے گا۔

مسئلہ : قصاص لینے کا حق اگرچہ اولیاء مقتول کا ہے۔ گریاجہ کا امت ان کو اپنایہ حق خودوں قاتل کو مارؤالیں بلکہ اس حق کے حاصل حق خودوں قاتل کو مارؤالیں بلکہ اس حق کے حاصل

یویں گے۔البتہ عورت کے حیض کی وجہ سے تسلسل ختم نہیں ہوگا۔ مسئلہ : اگر کسی عذرت روزہ پر قدرت نہ ہو تو قدرت تک توبہ کیا کرے۔ مسئلہ : قتل عمر میں یہ کفارہ نہیں کتوبہ کرنا چاہئے (بیان القرآن) (سورہ نماء آیت ۹۳) معارف القرآن حصد دوم می ۵۱۹ میں شریعی سنزاؤل کی تغین فت میں

حدود و قصاص التحویرات ان تینوں قسموں کی تعریف اور مفہوم سیجھٹے ہے پہلے
ایک بید بات جان لیٹا ضروری ہے کہ جن جرائم ہے کسی دوسرے انسان کو تکلیف یا
ایک بید بات جان لیٹا ضروری ہے کہ جن جرائم ہے کسی دوسرے انسان کو تکلیف یا
انقصان پینچتا ہے اس میں مخلوق پر بھی ظلم ہو تا ہے اور خالق کی بھی نافرمائی ہوتی ہے اس لیے ہرا ہے جرم میں حق اللہ اور حق العبد دونوں شامل ہوتے ہیں۔اور انسان دونوں
کا مجرم بنتا ہے۔

(سورہ اندہ آیت ۴۳۲) معارف القرآن حسہ وتم ص ۱۹ زنا کے متعلق حکم

مسئلہ ؛ شریعت نے زناکو حرام قرار دیا تواس کے تمام اسباب قریبہ اور ذرائع کو بھی محرمات میں داخل کر دیا۔ کسی اجنبی عورت یا مرد پر شہوت نظرؤالنے کو آنکھوں کا زنا قرار دیا۔ اس کا کلام سننے کو کانوں کا اس کے جھونے کو ہاتھوں کا۔ اس کے لیے جدوجہد میں چلنے کو یاؤں کا زنافر مایا۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں وارد ہیں۔ انسی جرائم کے بچانے کے میں چلنے کو یاؤں کا زنافر مایا۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں وارد ہیں۔ انسی جرائم کے بچانے کے میں چور توں کے واسطے پر دہ کے ادکام نازل ہوئے۔

(سوره احزاب آيت ۵۵٬۵۳) معارف القرآن حصه بفتم ص ۲۰۶

اجراء حدود کے بعض احکام

مسئلہ : کو ژوں یا و ژوں کی ضرب اس عد تک رہنی چاہئے کہ اس کا اثر انسان کی کھال تک رہے۔ گوشت تک نہ مہنچ مخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ژے مسئلہ ، ویت مسلم اور ذی کی برابر ہے قول رسول علیہ السلام ہے۔ دیدہ کل فئد عہد فی عہد مالف دیسار۔

(كلافى الهداية احرجهابوداؤدفى مراسيله)

مسئلہ : کقارہ بینی تحریر رَقِیہ یا روزے رکھناخود قابل کو اداکرنایہ تا ہے اوردیت قابل کے اہل نصرت پر ہے۔ جن کو شرع کی اصطلاح میں عاقلہ کہتے ہیں۔ (بیان القرآن)
یہاں میہ شہدنہ کیا جائے کہ قابل کے جرم کا بوجھ اس کے اولیاء اور افصار پر کیوں ڈالا جا تا ہے کیونکہ وہ تو بے قصور ہیں؟ وجہ وراصل ہیہ ہے کہ اس میں قابل کے اولیاء بھی قصور وار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اس قتم کی ہے احتیاطی کرنے ہے روگا نہیں اور دیت کے خوف ہے آئندہ وہ اوگ اس کی تفاظت میں کو تابی نہ کریں گے۔
مسئلہ : کقارہ میں لوئڈی غلام برابر ہیں۔ لفظ رقبہ عام ہے البت ان کے اعضاء سالم

مسئلہ : دیت مقتول کی شرعی و ریڈ میں تقسیم ہوگی اور جو اپنا صد معاف کردے گا۔ اسٹن معاف ہو جائے گی۔ اور آگر سب نے معاف کردیا توسب معاف ہو جائے گی۔ مسئلہ : جس مقتول کا کوئی وارث شرعی نہ ہو اس کی دیت بیت المال میں داخل ہے گی۔ کیونکہ دیت ترکہ ہے اور ترکہ کا یمی حکم ہے۔ (بیان القرآن)

مسئلہ : اہل میشاق (دی یا مسئامن) کے باب میں جو دیت واجب بے ظاہریہ ہے کہ
اس دفت ہے جب اس دی یا مسئامن کے اہل موجود ہوں۔ اور اگر اس کے اہل نہ
ہوں۔ یا وہ اہل مسلمان ہوں اور مسلمان کافر کاوارث ہو نہیں ہو سکتا اس لیے وہ بچائے
نہ ہونے کے ہو۔ تو اگر وہ ذی ہے تو اس کی دیت بیت المال میں داخل کی جائے گ۔
کیونکہ ذی لاوارث کا ترکہ جس میں دیت داخل ہے۔ بیت المال میں آتا ہے۔ (کمافی
در الحقار) ورنہ واجب ہوگی۔ (بیان القرآن)

مسئلہ : روزے میں اگر مرض وغیرہ کی وجہ سے تسلسل باقی نہ رہا ہو تو از سرنور کھنے

لگائے کی سزامیں ای توسط و اعتدال کی تلقین عملاً فرمائی ہے کہ کو ڈانہ بہت بخت ہوجس ہے گوشت تک ادھڑ جائے اور نہ بہت نرم ہو کہ اس سے کوئی خاص تکلیف ہی نہ ۔ بنجے۔

(سورة النور آيت امع) معارف القرآن صد ششم على سوس

مسئلہ : غیرشادی شدہ مرد عورت کی سزاسو کو ڑے جو آیت نور میں ند کو رہے۔ اس صدیث میں اس کے ساتھ ایک مزید سزا کا ذکر ہے کہ مرد کو سال بھر کے لیے جلاو طمن بھی کردیا جائے۔ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ کہ بیہ سال بھر کی جلاو طبقی کی سزا مرد زائی کو سو کو ژوں کی طرح لا ذمی ہے۔ یا قاضی کی صوابع ید پر موقوف ہے کہ وہ ضرورت سمجھے تو سال بھر کے لیے جلاوطن بھی کردے امام اعظم ابو صنیف کے نزدیک بھی آخری سورت سی ہے۔ بینی عالم کی رائے ہر موقوف ہے۔

(مورة النور أيت ام) معارف القر أن حصد عشم عن ١٣٥٥

مسئلہ : تنهت لگانے والے مرد ہوں اور جس پر تنعت لگائی گئی وہ پاک دامن عورت ہو مگر حکم شرعی اشتراک علت کے سبب سے عام ہے۔ کوئی عورت دو سری عورت پر یا کسی مرد پر یا مرد کسی دو سرے مرد پر شعت زنالگائے اور جُوت شرعی موجود نہ ہوتو یہ بھی سب اسی سزائے شرعی کے مستحق ہوں گے۔

مسئلہ : یہ حد شرقی جو تہمت زنا پر ذکر کی گئی ہے۔ صرف ای تہمت کے ساتھ مخصوص ہے۔ سی دو سمرے جرم کی تہمت کسی شخص پرلگائی جائے تو یہ حد شرقی اس پر جاری نہیں ہوگی۔ ہاں تعزیری سزا حاکم کی صوابدید کے مطابق ہر جرم کی تہمت پر دی جا عتی ہے۔ الفاظ قرآن میں آگر چہ صراحت اس حد کا تہمت زنا کے ساتھ مخصوص ہوناذ کر نہیں مگر چار گواہوں کی شادت کا ذکر اس خصوصیت کی دلیل ہے۔ کیونکہ چار گواہ کی شرط صرف جوت زناہی کے لیے مخصوص ہے۔

مسئلہ : حد فذف میں چو نکہ حق العبد یعنی جس پر شمت نگائی گئی ہے اس کا حق بھی شامل ہے اس لیے بیہ حد جب ہی جاری کی جائے گی۔ جب کے مقدوف یعنی جس پر شمت نگائی گئی دہ حد جاری کرنے کامطالبہ بھی کرے۔ورنہ حد ساقط ہوجائے گی۔(جا۔

بخلاف مد زنا کے کہ وہ خالص حق اللہ ہے۔ اس لیے کوئی مطالبہ کرے یا نہ کرے حد زنا جرم طابت ہونے پر جاری کی جائے گی۔ جس شخص پر زنا کی جموئی سمت انگانے کا جرم طابب ہو جائے اور مقدوف کے مطالبہ ہے اس پر مقدوف جاری ہو جائے تو اس کی ایک مزاتو فوری ہو گئی کہ آئی کوڑے لگائے گئے دو سری مزاجیشے کے لیے جاری رہ کی ۔ وہ یہ کہ اس کی شمادت کی مطالبہ تا ہوں نہ کی جائے گی جب تک یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ تو بہ نہ کرے۔ اور مقدوف شخص سے معانی مطالبہ میں مقبول نہ کی جائے گی جب تک یہ شخص معانی مطالبہ میں مقبول نہ ہوگی۔ اور آگر تو یہ کرے تب بھی حفیہ کے نزدیک اس کی شمادت کی مطالبہ عیں مقبول نہ ہوگی۔ اور آگر تو یہ کرے تب بھی حفیہ کے نزدیک اس کی شمادت کی ایک فیصل معانی نہوں نہ ہوگا ہے۔ اور آگر تو یہ کرے تب بھی حفیہ کے نزدیک اس کی شمادت کی ایک فیصل نہ ہوجا آگا ہے جیسا کہ طابعہ تعنی دو اوگ جن پر شمت زنا کی عد شریق جاری کی گئی ہے آگر وہ تو یہ کرلیں اور اپنی طالب درست کرلیں کہ آئندہ اس معاف کرالیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اس سے بھی معاف کرالیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

(مورة النور آيت ٢٥٠) معارف القرآن حصر مصمم من ٢٥٥ آ١٥٥

#### لعان كے احكام

العان اور ملا عنت کے معنی آیک دو سرے پر لعنت اور غضب النی کی بدد عاکر نے

ہیں۔ اصطلاح شرع میں میاں اور بیوکی دونوں کو چند خاص قشمیں دینے کو لعان کہا

ہا آ ہے جس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شو ہرا پی بیوی پر زنا کا الزام لگائے یا اپنے

ہے کو گئے کہ یہ نطقہ میرا نمیں ہے اور بیہ عورت جس پر الزام ہے اس کو جھوٹا بتلا دے

اور اس کا مطالبہ کرے کہ مجھ پر جھوٹی تھمت لگائی ہے اس لیے شو ہر پر اس کو راس کو راس کو راس کو راس کو رس پر الزام زنا

پر چار گواہ چش کرے۔ اگر اس نے چار گواہ چش کردیئے۔ تو عورت پر طد زنالگائی جائے

پر چار گواہ چش کرے۔ اگر اس نے چار گواہ چش کردیئے۔ تو عورت پر طد زنالگائی جائے

گی۔ اور اگر وہ چار گواہ نہ لاسکا تو ان دونوں میں لعان کرایا جائے گا۔ یعنی اول مردے کہا

ہائے گاکہ چار مرجہ ان الفاظ ہے جو قرآن میں مذکور ہیں یہ شمادت دے کہ میں اس

الزام میں سچا اور پانچویں مرتبہ یہ کھے کہ اگر میں جھوٹ بولٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔اگر شوہران الفاظ کے کہنے سے رکے تواس کو قید کردیا جائے گا۔ کہ یا تواہیے جمولے ہونے کا قرار کرو۔ یاندکورہ الفاظ کے ساتھ یانچ مرتبہ سے فتمیں کھاؤ اور جب تک وہ ال دونوں میں سے کوئی کام نہ کرے اس کو قید رکھا جائے گا۔ اگر اس نے اپنے جمولے ہونے کا اقرار کرامیا تو اس پر حدقذف بیعنی شمت زناکی شرعی سزا جاری ہوگی۔ اور آگر الفاظ مذکور کے ساتھ بانچ مرتبہ فتمیں کھالیں۔ تو پھراس کے بعد عورت سے ان الفاظ میں پانچ فتمیں لی جائیں گی۔جو قرآن میں غورت کے لیے ذکورہ ہیں۔آگروہ تشم کھائے ے انکار کرے تو اس کو اس وقت تک قید رکھاجائے گا۔ جب تک کہ وہ یا تو شوہر کی تقىدىق كرے اور اپنے جرم زنا كا قرار كرے۔ تواس پر حد زناجاری كردی جائے اور یا ﷺ الفاظ فذكوره كے ساتھ پانچ فتميں كھائے۔ آگروہ الفاظ فدكورہ سے فتميں كھانے برراضي ہو جائے اور فتمیں کھالے تو اب لعان بورا ہو گیا۔ جس کے مقیحہ میں دنیا کی سزا سے دونوں نے گئے۔ آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی ہے کہ ان میں سے کون جموع ہے۔ جھوٹے کو آخرت میں سزا ملے گی۔ لیکن دنیامیں بھی جب دومیاں ہوی میں لعان کا معاملہ ہو گیا۔ تؤید ایک دوسرے پر ہیشہ کے لیے جرام ہو جاتے ہیں۔شوہر کو جائے کہ اس كوطلاق دے كرآزاد كردے۔ أكر وہ طلاق ندوے توحاكم ان دونوں ميں تفريق كرسكتا ہے۔ جو بحکم طلاق ہوگی۔ بہرحال اب ان دونوں کو آپس میں دوبارہ نکاح بھی بھی شیں

معالمہ کوعام قانون سے الگ کر کے اس کامستقل قانون بنادیا گیا۔ اس سے بیے بھی معلوم ہو گیا کہ لعان صرف میاں بیوی کے معالمہ میں ہو سکتا ہے۔

(سورة النور آيت ٢ مام) (معارف القرآن حصد عنظم عل ٢٥٥ ما ٣٥٨)

مسئلہ یہ جب دو میاں یوی کے درمیان حاکم کے سامنے لعان ہوجائے تو یہ عورت
اس مرد پر ہیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے حرمت رضاعت ابدی ہوتی ہے۔
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ السمالا عبان لا یہ بعد معان ابدائا مرمت تو لعان ہوئے ہی ہے۔ لیکن عورت کو دو سرے شخص ہے بعد عدت نکاح کرنا امام اعظم کے زویک جب جائز ہوگا جبکہ مرد طلاق دبیرے یا زبان سے کسہ دے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور آگر مرد ایسانہ کرے تو حاکم قاضی ان دو تو س میں تفریق کا حکم کردے گا۔ وہ بھی بحکم طلاق ہو جائے گا۔ پھرعدت طلاق تین جیش پورے ہوئے کا کیا جد عورت آزاد ہوگی۔ اور دو سرے کسی شخص سے نکاح کرسکے گی۔ (مظمری و فیرہ)

مسئلہ : جب لعان ہو چکااس کے بعد اس حمل ہے جو بچے پیدا ہووہ اس کے شوہر کی طرف سے منسوب نہیں ہوگا بلکہ اس کی نبعت اس کی ماں کی طرف کی جاوے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن امیہ اور عوبمر عبد لانسی دونوں کے معاملات میں میں فیصلہ فرمایا۔

مسئلہ : امان کے بعد آگرچہ ان میں جو جھوٹا ہے۔ اس کا عذاب آخرت پہلے ہے زیادہ بڑھ آبا۔ مگردنیا کی سزااس سے ساقط ہو گئی۔ اسی طرح دنیا میں اس کو زائمیہ اور بچے کو ولد الزنا کہنا بھی سے لیے جائز نہیں ہوگا۔ بلال بن امیہ کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میں یہ حکم فرمایا۔ و قضہی بیان لا تبو ملی و لا ولد تھا۔ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میں یہ حکم فرمایا۔ و قضہی بیان لا تبو ملی و لا ولد تھا۔ (مورة النور آبت ان ان معارف الفر آن حصہ عشم میں اس است است

مسئلہ ! وَ قَالُواهِ مُنَّا أَوْتُ مَنِينَ مِن يَهِ تَعليم دَى گَنى ہے كہ تقاضا ايمان كايد تھا كہ مسلمان اس خبر كو سفتے ہى كہد دیے كہ يہ كھلا جھوٹ ہے۔ اس سے ثابت ہوا كہ كسى مسلمان سے جارے مِن جب تك كسى كناه يا عيب كاعلم كسى دليل شرعى سے نہ ہوجائے مسلمان سے جارے ميں جب تك كسى كناه يا عيب كاعلم كسى دليل شرعى سے نہ ہوجائے اس وقت تك اس سے ساتھ نيك گمان ركھنا اور جلا كسى دليل كے عيب وگناه كى جات اس

اب

#### القصاء

## جانور دو سرے آدمی کی جان یا مال کو نقصان پہنچادیں تو فیصلہ کیا ہونا جائے؟

حضرت واقود عليہ السلام کے فیصلہ ہے تو بیہ ثابت ہو تا ہے کہ جانور کے مالک پر صفان آئے گا۔ اگر بیہ واقعہ رات میں ہوا ہو لیکن بیہ ضروری شمیں کہ واقد علیہ السلام کی شریعت کا جو فیصلہ ہو وہ بی شریعت محمدیہ میں رہے اس لیے اس مسئلہ میں اٹمہ مجتندین کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کا مسلک بیہ ہے کہ اگر رات کے وقت کسی کے جانور کسی ورسم کے کھیت میں واخل ہو کر نقصان پہنچا دیں۔ تو جانور کے مالک پر ضان آئے گا اور اگر ون میں ایسا ہو تو ضمان شمیں آئے گا۔ ان کا استدلال حضرت واؤد کے فیصلہ ہو کہ بھی ہو سکتا ہے۔ گر شریعت محمدیہ کے اصول کے تحت انہوں نے ایک حدیث سے استدلال فرمایا ہے۔ جو مؤطا امام ملک میں مرسلاً منقول ہے کہ حضرت براء بن عازب کی ناقہ ایک شخص کے باغ میں واخل ہو گئی اور اس کو نقصان پہنچا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ والی کی خاتور نقصان پہنچا دیں تو جانور فرمان کی حقاظت رات میں ان کے مالکوں کے ذمہ ہے۔ اور ان کی حقاظت کے باوجود آگر رات کو کسی کے جانور نقصان پہنچا دیں تو جانور فرمان کی مالکوں کے جانور وی کے جانور نقصان پہنچا دیں تو جانور فرمان کے مالک پر جنمان ہے۔ اور امام اعظم ابو حقیقہ اور فقماء کو فیہ کا مسلک بیہ ہے کہ جس وقت جانوروں کے ساتھ ان کا چرانے والا یا حقاظت کرنے والا کوئی آدمی موجود ہو۔ اس نے جانوروں کے ساتھ ان کا چرانے والا یا حقاظت کرنے والا کوئی آدمی موجود ہو۔ اس نے جانوروں کے ساتھ ان کا چرانے والا یا حقاظت کرنے والا کوئی آدمی موجود ہو۔ اس نے جانوروں کے ساتھ ان کا چرانے والا یا حقاظت کرنے والا کوئی آدمی موجود ہو۔ اس نے جانوروں کے ساتھ ان کا چرانے والا یا حقاظت کرنے والا کوئی آدمی موجود ہو۔ اس نے

کی طرف مفسوب کرنے کو جھوٹ قرار دینا عین تقاضائے ایمان ہے۔ مسئلہ تی ہرمسلمان مردوعورت کے ساتھ نیک گمان رکھناواجب ہے جب تک کے دلیل شرعی ہے اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے اور جو شخص بلادلیل شرعی کے اس الزام لگا تا ہے اس کی بات کو رد کرنا اور جھوٹا قرار دینا بھی واجب کیونکہ وہ محض ایک غیبت اور مسلمان کو بلاوجہ رسوا کرنا ہے۔ (مظمی) (سرۃ النور آیت m)

مسائل معارف القرآن

(معارف القرآن هد فشم ص عدا

#### صانت كے احكام

مسئله : کفالته بالنفس جائز ہے بینی کسی مقدمہ بیں ماخود انسان کو مقدمہ کی تاریخ بہ حاضر کرنے کی ضانت لیناد رست ہے۔ اس مسئلہ بیں امام مالک رحمتہ الله علیہ کا اختلاف ہے وہ صرف مالی ضانت کو جائز رکھتے ہیں نفس انسانی کی صانت کو جائز نبیس رکھتے۔ (مورہ یوسف تیت ۲۱)(معارف اللا آن می جوج شا باب

#### القيد

## شكار حلال ہونے كے جار شرائط

اول :- بیا کہ کتابیا باز سلحایا اور سدهایا ہوا ہو اور سلحانے سدهائے کابیہ اصول قرار

ایا ہے کہ جب تم کتے کوشکار پر چھوڑو تو وہ شکار پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے۔ خوداس کو

ایک الحانے گئے۔ اور بازے لیے بیے اصول مقرر کیا کہ جب تم اس کو واپس بلاؤ تو وہ تو زال

آجائے آگرچہ وہ شکار کے چھچے جا رہا ہو۔ جب بیہ شکاری جانورالیے سدھ جا نیں تو اس

عابت ہوگا کہ وہ ہوشکار کرتے ہیں تمہارے لیے کرتے ہیں اپنے لیے نہیں اب ان

شکاری جانوروں کا شکار خود تمہارا شکار سمجھا جائے گا۔ اور آگر کسی وقت وہ اس تعلیم کے

ظاف کریں۔ مشلا کتا خود شکار کو کھانے گئے یا باز تمہارے بلانے پر واپس نہ آگوہ ہو شکار

مارا نہیں اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں۔

دو سمری شرط میہ ہے۔ کہ تم فورا اپ ارادہ سے کتے باباز کوشکار کے بیجے بھوڑد۔ یہ نہ ہو کہ دہ خود بخود کسی شکار کے بیجی دوڑ کراس کوشکار کرلیں۔

تيسري شرط بيه المه تمارى جانور شكار كوخود نه كهان لكيس بلكه تمهار عاس

خفلت کی اور جانوروں نے کسی کے باغ یا گھیت کو نقصان پہنچا دیا اس صورت ہیں تو جانور کے مال پر ضمان آتا ہے۔ خواہ یہ معاملہ رات ہیں ہو یا دن ہیں ہو اور اگر مالک یا محافظ جانوروں کے ساتھ نہ ہوں جانور خودی نگل گئے اور کسی کے گھیت کو نقصان پہنچا دیا تو جانور کے مالک پر ضمان شہیں۔ معاملہ دن اور رات کا اس ہیں بھی ہرا ہر ہے۔ امام اعظم کی دلیل وہ حدیث ہے۔ جو بخاری و مسلم اور تمام محدثین نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔ جرح العجماء جبار یعتی جانور بو کسی کو نقصان پہنچا وے وہ قابل مواخذہ شہیں۔ یعنی جانور کے مالک پر اس کا حتمان شمیں ہے۔ بشر طیکہ جانور کا مالک رات کی تعاون کے ساتھ نہ ہو جیسا کہ دو سمرے والا کل سے ثابت ہے۔ اس حدیث ہیں دن رات کی تفریق کے بغیرعام قانون شرعی یہ قرار دیا گیاہ کہ آگر جانور کے مالک نے خود این قصان کا ضمان جانور کے مالک پر شمیں ہو گا۔ اور حضرت پر اء بن عازب کے داقعہ کی روایت کی سند ہیں فقہاء حضفیہ نے کام کیا ہے۔ اور قربایا کہ اس کو تعجیمن کی حدیث موافیہ کے سند ہیں فقہاء حضفیہ نے کام کیا ہے۔ اور قربایا کہ اس کو تعجیمن کی حدیث نے دوایت کی سند ہیں فقہاء حضفیہ نے کام کیا ہے۔ اور قربایا کہ اس کو تعجیمن کی حدیث نے دوایت کی سند ہیں فقہاء حضفیہ نے کام کیا ہے۔ اور قربایا کہ اس کو تعجیمن کی حدیث نے دوایت کی سند ہیں فقہاء حضفیہ فرارویا جاسکتا۔ وائلہ ہوائے و تعالی اعلم۔

(سورة الانجياء آيت ٨٥ مام ٨٨١) معارف القرآن حسر ششم س ٢١١ ١٦١

## كياكسى قاضى كافيصله تؤرا ايابدلا جاسكتا ٢٠

اگر کسی قاضی نے نصوص شرعیہ اور جمہورامت کے خلاف کوئی خلط فیصلہ محض انگل ہے دیدیا ہے تو وہ فیصلہ باتفاق امت مرد ودوباطل ہے دو سرے قاضی کو اس کے خلاف فیصلہ دینانہ صرف جائز بلکہ واجب اور اس قاضی کا معزول کرنا واجب ہے لیکن فاطن فیصلہ دینانہ صرف جائز بلکہ واجب اور اس قاضی کا معزول کرنا واجب ہے لیکن اگر ایک قاضی کا فیصلہ شرعی اجتماد پر بہنی اور اصول اجتماد کے ماتحت تھا تو کسی دو سرے قاضی کو اس فیصلہ کا تو زنا جائز نہیں کیو نکہ ایسا کیا جائے گا تو فساد تعظیم ہو گا اور اسلامی قانون ایک کھیل بن جائے اور روز حلال و حرام بدلا کریں گے۔ البت اگر خود اسی فیصلہ دینے والے قاضی کو بعد اس کے کہ اصول اجتماد کے تحت وہ ایک فیصلہ نافذ کرچکا ہے دینے والے قاضی کو بعد اس کے کہ اصول اجتماد کے تحت وہ ایک فیصلہ نافذ کرچکا ہے اب از روئے اجتماد میں غلطی ہو گئی ہے تو اس کے بدانا جائز بلکہ بہتر ہے۔ (سررۃ الانبیاء آبت کہ پہلے فیصلہ اور پہلے اجتماد میں غلطی ہو گئی ہے تو اس کے بدانا جائز بلکہ بہتر ہے۔ (سررۃ الانبیاء آبت کہ) (معارف القرآن جو س ۲۰۰۸)

لے آئیں۔

چوتھی شرط میہ ہے۔ کہ جب شکاری کتے یا باز کو شکار پر چھوڑو تو ہم اللہ کہ آ چھوڑو۔ جب یہ چاروں شرفیں پوری ہوں تو آگر جانور تمہارے پاس آنے تک وم تو ز ہو تو بھی حلال ہے وی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ورینہ بغیروز کے تمہارے لیے حلال ا ہو گا۔

امام اعظم ابو صنیفہ کے نزویک ایک پانچویں شرط یہ بھی ہے کہ یہ شکاری جانور شکار کو زخمی بھی کردے۔اس شرط کی طرف لفظ جوارح میں اشار ہ موجود ہے۔

مسئلہ : یہ حکم ان وحثی جانوروں کا ہے جوابی بینے بینے ہیں نہ ہوں۔اور آگر ممی وحش جانور کو اپنے قابو میں کرلیا کیا ہے تو وہ بغیریا قاعدہ ذیج کے حلال شیں ہو گا۔ مگر شکار ک چینچہ لگ کرنماز اور ضروری احکام شرعیہ ہے غفات بر تناجائز نسیں۔

(مورة المائدة تيت مر)معارف القرآن حسر سوم عن مهرباه

## شكارے متعلق مسائل

مسئله : صيد بوكه حرم اور احرام مين حرام بعام بخواه ماكول يعنى جانور جويا غير ماكول (يعنى حرام) (لاطلاق الامية)

مسئلہ : صیدیعن ڈکار ان جانوروں کو کما جاتا ہے بنوو حشی ہوں۔عادۃ انسانوں کے پاس نہ رہتے ہوں' پس بو خلقالہ ہوں جیسے ہمیٹر کمری' گائے' اونٹ 'ان کاذیج کرنا اور کھانا درست ہے۔

مسئلہ : البتہ بنو ولیل ہے مستنتی ہو گئے ہیں۔ ان کو پکڑنا قبل کرنا حرام ہے جیسے وریائی جانور جیسے وریائی جانور جیسے وریائی جانور جیسے کوا اور جیلے انسکار اعتواج تعالیٰ اُجِلَّ لَکُمُ صَنیْدُ النَّهُ والا کتابی طرح جو ورزوہ خود حملہ کوا اور جیل اور جینزیا اور سانپ اور جیسو اور کائے والا کتابی طرح جو ورزوہ خود حملہ کرے اس کا قبل بھی جائز ہے معلوم ہوا کہ الصدید بیں الف لام عمد کا ہے۔ الصدید بیں الف لام عمد کا ہے۔

۔ مسئلہ: جو حلال شکار غیراحرام اور غیرحرم میں کیا جائے اس کا کھانا محرم کو جائز ہے جب یہ اس کے قتل وغیرہ میں معین یا مشیریا ہتلانے والانہ ہو' حدیث میں ایساہی ارشاد ہے۔

مسئلہ : شکار حرم کو جس طرح قصدا قتل کرنے پر جزا واجب ہے ای طرح خطاء و نسیان میں بھی واجب ہے۔ (افرجہ الروح)

مسئلہ ؛ جیسا پہلی بار میں جزاواجب ہے۔ ای طرح دوسری تیسزی بار قتل کرنے میں جھی واجب ہے۔

مسئلہ : حاصل جزاء کا یہ ہے کہ جس زمان اور جس مگان جی یہ جاتور قبل ہوا ہے۔

ہمتر تو یہ ہے کہ دو عادل شخص ہے اور جاز یہ بھی ہے کہ ایک ہی عادل شخص ہے اس جاتور کی قبت شخید کرائے پھراس میں یہ تفصیل ہے کہ دہ مقتول جاتور اگر فیرماکول ہے جب تو یہ قبر تر تخیید ہو گا۔ وہ سب واجب ہو گا۔ اور دونوں حال میں آگ اس کو تمین صور توں جی افدر تخیید ہو گا۔ وہ سب واجب ہو گا۔ اور دونوں حال میں آگ اس کو تمین اور حدود ترم کے اندرون کر کے فقراء کو بائٹ دے۔ اور بیااس قبت کے برابر غلہ مسب شرائط صدقہ فظر کے فی مسئلین نصف صاح فقراء کو دیرے اور یا جسماب فی مسئلین اصف صاح جتنے مسائلین کو وہ غلہ جنج سکتا ہوا ہے شارے روزے رکھ لے اور تقیم خاد اور روزوں جن ترم کی اور تا جسماب فی مسئلین غلہ اور روزوں جن ترم کی قبد نہیں۔ اور اگر قبت نصف صاح ہے جس تم کی واجب ہوئی مسئلین کو دیدے یا کہ روزہ دکھ لے اس طرح اگر فی مسئلین کو دیدے یا کہ روزہ دکھ لے اس طرح اگر فی مسئلین کو دیدے یا ایک روزہ دکھ لے اس طرح اگر فی مسئلین کو دیدے یا ایک روزہ دکھ لے اس طرح اگر فی مسئلین کو دیدے یا ایک روزہ دکھ لے اس طرح اگر فی مسئلین کو دیدے یا ایک روزہ رکھ لے۔ نصف صاح کا درن ہا دے وزن کے اعتبارے سے دو سرج ہو گا ہے۔

مسئلہ : تخمینہ مذکوریں جتنے مساکین کا حصہ قرار پاوے اگر ان کو دوفت کھانا شکم سیر کرکے کھلاوے تب جی جائز ہے۔

مسئلہ : اگراس قیت کے برابر فرج کے لیے جانور تجویز کیا۔ مگر کھی قیت ج گئی تو

باب

#### الخطروالاباحة

# سياستَّا بِيْ لِيَحِ بِمَعِ كاصيغه بولنے كاحكم

مسئلہ : حضرت طیمان علیہ السلام نے باوجود خود اکیا ہونے کے اپنے گئے جو کا صیغہ شاہانہ محاورہ کے طور پر استعمال کیا ہے باکہ رعایا پر رعب پڑے اور رعایا اطاعت خداد ندی اور اطاعت سلیمان علیہ السلام میں سستی نہ کریں۔ اسی طرح امراء حکام اور اضران کو اپنی رعایا کی موجودگی میں اپنے لئے جمع کا صیغہ استعمال کرنے ہیں مضا اُقلہ شمیں جب کہ وہ سیاستہ اور اظہار نعمت کی غرض ہے ہو تکبر و جعلی کے لئے نہ موجودگی ہیں۔ استعمال مرح کے نہ موجودگی ہیں۔ استعمال کرنے ہیں مضا اُقلہ شمیں جب کہ وہ سیاستہ اور اظہار نعمت کی غرض ہے ہو تکبر و جعلی کے لئے نہ جو۔ (مورة النمل آیت ۱۲) (معارف القرآن حصہ عشم من ۵۵۳)

# جوجانور کام میں مستی کرے اس کومعتدل سزاویناجائز ہے

مسئلہ : حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے میں تعالی نے جانوروں کو الیمی مسئلہ : حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جانوروں کو ذرج کرے ان کے گوشت میں دینا حلال کردیا تھاجیساعام امتوں کے لئے جانوروں کو ذرج کرے ان کے گوشت بوست و غیرہ ہے فائدہ اٹھانا اب بھی حلال ہے۔ ای طرح پالتو جانور گائے 'بیل 'گردھا' گھوڑا' اونٹ و غیرہ اپنے کام میں سستی کرے تو اس کو تادیب کے لئے بقد ر ضرورت مارٹ کی معتدل سزا اب بھی جائز ہے۔ دو سرے جانوروں کو سزا دینا ہماری شرایت میں مارٹ کی معتدل سزا اب بھی جائز ہے۔ دو سرے جانوروں کو سزا دینا ہماری شرایعت میں مارٹ کی معتدل سزا اب بھی جائز ہے۔ دو سرے جانوروں کو سزا دینا ہماری شرایعت میں

اس بقید میں اختیار ہے۔ خواہ دو سراجانور خریدے یا اس کاغلہ دیدے۔ یا غلہ کے حساب سے روزے رکھ لے۔ جس طرح قتل میں جزاء واجب ہے۔ اس طرح ایسے جانور کو زخمی کرنے میں جمعی شخینہ کرایا جائے گاکہ اس سے جانور کی کس قدر قیمت کم ہوگئی اس مقدار قیمت میں بھروہی تین ند کورہ صور تیس جائز ہو گئی۔

مسئلہ: محرم کو جس جانور کا شکار کرنا حرام ہے۔ اس کا فرج کرنا بھی حرام ہے۔ اگر اس کو ذرج کرے گا۔ تواس کا حکم مردار کاسا ہو گا۔ (و فسی لا تیفتلوالشار فاللی ان دبعہ کا لفتیل)

مسئلہ : اگر جانور کے قتل ہونے کی جگہ جنگل ہے توجو آبادی اس سے قریب ہو وہاں کے اعتبارے تخمینہ کیا جائے گا۔

مسئلہ ؛ اشارہ و والالت واعانت شکار میں مثل شکار کرنے کے حرام ہے۔ (مورة المائدہ آیت ۵۵ ۹۱۹) معارف القرآن صد سوم میں ۲۳۵،۲۳۳)

# خون کے بعض احکام

مسئلہ تا جب کہ حرام صرف بہنے والاخون ہے توجوخون ذیج کے بعد گوشت میں ا اروجا آ ہے۔ ووپاک ہے۔ فقهاء و صحابہ و آبعین اور امت کااس پر اتفاق ہے۔ اسی ا ارسے مجھر مکھی محتل و غیرہ کاخون بھی ناپاک نہیں۔ لیکن زیادہ ہوجائے۔ تواس کو بھی ا سوناجائے۔ (بساس)

مسئلہ : جس طرح خون کا کھانا بینا حرام ہے۔ اس طرح اس کا خارتی استعمال ہیں جرام ہے اور جس طرح تمام نجاسات کی خریدو فروخت بھی اور اس سے نفع اٹھانا حرام ہے۔ اس طرح خون کی خریدو فروخت بھی حرام ہے اور اس سے حاصل کی جوئی آمدنی ہجی حرام ہے۔ ایو تاس کے حرام ہے۔ کیو نکہ الفاظ قرآئی ہیں مطلقا ہم کو حرام فرمایا ہے۔ جس ہیں اس کے استعمال کی تمام صور تغیمی شامل ہیں۔ اس سے عام حالات ہیں انتقال خون ناجائز معلوم ہوتا ہے۔ البتہ دو اعلان کے طور پر اضطراری حالت ہیں کسی انسان کا خون دو سرے ہیں نتقل کرنا اس فص قرآئی کی رو سے جائز ہے جس میں مضطرکے لئے مردار کھا کرجان نتیجا نے کی اجازت صراحہ ہو اور کوئی دو سری دو اس کی جان بچائے کیا تھے مؤثر نہ ہویا موجودت ہواور جون دیے اس کی جان بچائے کیا تھے مؤثر نہ ہویا موجودت ہواور خون دینے سے اس کی جان بچائے کیا تھا تھا ہو تا سے دو تاس کی جان ہو۔ اور جب یہ حالت نہ ہوتو اس وقت خون دینے سے اس کی جان دینے میں فقیماء کا اختلاف ہے (تفسیل کے لئے دیکھے رسالہ خون دینے کا میں انتہاں کی جون دینے میں فقیماء کا اختلاف ہے (تفسیل کے لئے دیکھے رسالہ اعتماء اضاء اضاف تی کی خون دینے میں فقیماء کا اختلاف ہے (تفسیل کے لئے دیکھے رسالہ اعتماء اضاف تی کھون کی خون دینے میں فقیماء کا اختلاف ہے (تفسیل کے لئے دیکھے رسالہ اعتماء اضاف تی کی خون دینے میں فقیماء کا اختلاف ہے (تفسیل کے لئے دیکھے رسالہ اعتماء اضاف تی کھون کی دین کی دو اس کی کارف القرآن دھو اول میں (۱۲ کھون کے ان کیکھے دسالہ اضاف تی کھون کی دو اس کی کھون دینے میں فقیماء کا اختلاف ہے (تفسیل کے لئے دیکھے دسالہ انسانی کی چوند کاروں کی دور اس کی دو

## میتہ کے بارے میں مسائل

مسئلہ : بندوق کی گولی ہے کوئی جانور زخمی ہوکر قبل نرج مرجائے تو وہ ایسا ہے جیسے پھریالا تھی مارنے سے مرجائے۔ جس کو قرآن کریم کی دو سری آیت میں مؤقوڈ آھی کہا گیا ہے۔ اور حرام قرار دیا ہے۔ بال مرنے سے پہلے اس کو ذرج کر لیا جائے گا۔ مسئلہ : آج کل بندوق کی ایک گولی نو کدار بنائی گئی ہے۔ اس کے متعلق ایعض ممتوع ہے۔ (قرطبی) (مورة النمل آیت) (معارف القرآن حصہ عشم عن اعد)

## قىرى حساب كوباقى ركھناواجب

اس کئے کہ احکام اسلامیہ میں قمری سن اور مہینہ اور تاریخوں کا اعتبار کیا گیا ہے ثماز' روزہ' جج' زکوۃ' عدّت وغیرہ اسلامی فرائض واحکام میں قمری حساب ہی رکھا گیا ہے فقہاء نے قمری حساب کو باقی رکھنے کو مسلمانوں کے ذمہ فرض گفامیہ قرار دیا ہے۔ اس کے معنی بیہ نہیں کہ سمتھی حساب رکھنا ناجائز ہے بلکہ اپنے کاروبار تجارت میں سمتھی استعمال کر سکتا ہے۔(ملحقا سورہ یونس آیت ۵) (معادف القرآن نے مہم ہے ۵۰)

#### بلاضرورت عمارت بناناندموم

بغیر ضرورت کے مکان بنانا اور تغییرات کرنا شرعًا برا ہے۔ (مورة الشعراء آیت ۳۸) (معارف القرآن ج مسے ۵۳)

#### مفید پیشوں کو گناہ کے استعمال میں لاناناجائز ہے

عدہ پشے خدا تعالی کے انعامات ہیں اور ان سے نفع اٹھانا جائز ہے لیکن آگر ان سے کوئی گناہ یا حرام تعل یا بلا ضرورت ان میں اضاک لازم آتا ہوتو پھروہ پیشہ اختیار کرنا ناجائز ہے (مورۃ الشحراء تبیت ۴۹) (معارف القرآن ج۴ می ۵۴۰)

## سی کافر کے لئے استعفار کرناممنوع ہے

مسئلہ ﷺ مسئلہ ﷺ مسئلہ ہے۔ (سورہ مربم آیت ۲۰) (معارف الفرآن نے اس ۴۰) مسئلہ : دودہ کا پنیمنانے میں ایک چیز استعمال کی جاتی ہے جس کو عربی زبان میں

انٹی کہا جاتا ہے۔ یہ جانور کے بیٹ سے نکالی جاتی ہے۔ اس کو دودہ میں شامل کرنے

ودوہ جم جاتا ہے۔ اب آگر یہ جانور اللہ کے نام پر ذرج کیا ہو تواس کے استعمال میں

کوئی مضا کھ نہیں نہ ہوج جانور کا گوشت چربی وغیرہ سب حلال ہیں لیکن غیر نہ ہوج جانور

کے بیٹ سے لیا جائے تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام عظم ابو حقیقہ اور امام مالک اس کو پاک قرار دیتے ہیں۔ لیکن صاحبین امام ابو یوسف و محمد اور توری وغیرہ اس کو ناپاک

تورپ اور دوسرے غیراسلامی ملکوں ہے جو پنیرہنا ہوا آ باہ۔ اس میں غیر ندیو ت جانوروں کا انفی استعمال ہونے کا احتمال عالب ہے۔ اس لئے جمہور فقعماء کے قول پر اس ہے پر ہیز کرنا چاہئے۔ امام اعظم اور امام مالک کے قول پر گنجائش ہے۔ ہاں یورپ سے آئے ہوئے بعض پنیرا ہے بھی ہیں جن میں خزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے۔ اور ڈب پر کھھا ہوا ہوتا ہے وہ قطعا حرام اور نجس ہے۔ البقرة آیت ۱۲

معارف القرآن حد اول عن ١٨٥ ياس ١٩٥

# او قاف اور دو سری ملکی اور ملّی خدمات کامعاوض

مسئلہ ﷺ جواوگ او قاف کے قران ہیں۔ یا مساجد ومداری کے منتظم ہیں یا مسلم حکومتوں کے اداروں کے ذمہ دار ہیں یا ایسی ہی دو سری ملکی ملی خدمات جن کا انجام دینا فرض کفامیہ ہے ان ہر مامور ہیں۔ ان حضرات کے لئے بھی اعلیٰ اور افضل ہیہ ہے کہ اگر این یا بیاس انتاا شاہ ہواور دوا ہے بچوں کے ضروری اخراجات بورے کر سکتے ہوں۔ توان داروں ہے اور حکومت کے بیت المال ہے کچھ بھی نہ لیس۔ کنین اگر این پاس گزارہ کے لئے مال موجود نہ ہواور کسب کے او قاف ان کاموں میں مشغول ہوجاتے ہوں تو بھتہ رہے در ضرورت ان اداروں ہے مال لے لینے کا اختیار ہے۔ مگر قدر ضرورت کا لفظ پیش کظر رہے۔ بہت ہے لوگ ضابط کے طور پر کاغذی خانہ بوری کے لئے اپنامابانہ بچھ حصہ رہے۔ بہت ہے لوگ خانامابانہ بچھ حصہ

علماء کا خیال ہے کہ تیر کے حکم میں ہے گرجمہور کے نزویک میہ بھی تیر کی طمیۃ آلہ جارحہ نہیں بلکہ خارقہ ہے۔ جس سے ہاروو کی طاقت کے ذرایعہ گوشت پیٹ جا تاہے ورتہ خود اس میں کوئی دھار نہیں جس سے جانور زخمی ہوجائے اس لئے ایس گولی کاشکار بھی بغیر ذرجے جائز نہیں۔

مسئلہ : آیت ندکورہ میں مطلقا میتہ کوحرام قرار دیا ہے۔ اس کئے جس طرح اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس کی خریدہ فروخت بھی حرام ہے میں تھم تمام نجاسات کا ہے کہ جیسے ان کا استعمال حرام ہے ان کی خریدہ فروخت اور ان سے نفع بھی حرام ہے۔ بہاں تک کہ مردار جانور یا تاباک کو چیز ہافقتیار خود جانور کو کھلاتا بھی جائز نہیں۔ ہاں ایسی جگہ رکھ دے جہاں ہے کوئی کتا بلی خود کھالے۔ یہ جائز ہے۔ مگر خود اٹھاکران کو کھلانا جائز نہیں (جھاس قرنبی دفیرہ)

مسئلہ یہ مردار جانور کے وہ اجزاء حرام ہیں۔ جو کھانے کے قابل ہیں اس لئے مردار جانور کی ہڈی۔ بال جو کھانے کی چیز نمیں وہ پاک ہیں۔ اور ان کا استعال جائز ہے۔ آیت قرآن کریم وَمنَ اَصْدَوافِهَا وَاَشْعَارِ هَا اَنْکَانَّا وَ مَنَاعًا اِللّٰ حِیْمِ وَمنَ اَصْدِ اَفِهَا وَاَشْعَارِ هَا اَنْکَانَّا وَ مَنَاعًا اِللّٰ حِیْمِ وَمنَ اَصْدِ اِفِهِ اَوْلَ کُومِ مِلْقَا جائز الانتقاع قرار دیا ہے۔ ذبحہ کی شرط سیں۔ ( بساس ) کھال چو تکہ خون وغیرہ کی نجاست گلی ہوتی ہے۔ اس لئے دہ دباغت سے پہلے حرام ہے۔ گر باغت دینے کے بعد طال اور جائز ہے۔ احادیث سیح میں اس کی مزید تصریح موجود ہے۔ ( بساس)

مسئلہ ﷺ مردار جانور کی چربی اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں۔ان کا استعمال کسی طرح جائز شیں۔اور خربیدو فردخت بھی حرام ہیں۔

مسئلہ ؛ بورپ وغیرہ ہے آئی ہوئی چیزیں صابون وغیرہ جن میں چربی استعال ہوتی ہے ان سے پر ہیز کرنا احتیاط ہے گر مردار کی چربی ہوئے کا علم بقینی تہ ہوئے کی دجہ سے گئے ان سے پر ہیز کرنا احتیاط ہے گر مردار کی چربی ہوئے کا علم بقینی تہ ہوئے کی دجہ سے گئے انش ہے۔ نیز اس وجہ سے بھی کہ بعض سحابہ کرام ابن عمر ابو سعید خذری ۔ ابو موی اشعری نے مردار کی چربی کا صرف کھائے میں استعمال حرام قرار دیا ہے خارجی استعمال کرام قرار دیا ہے خارجی استعمال کی اجازت رکھاہے (جماس)

-

الاكل والشرب

کھانا بینابقدر ضرورت فرض ہے

اول ہیں کہ کھانا پینا شرعی حیثیت سے بھی انسان پر فرض ولازم ہے۔ باو بود قدرت کے کوئی مخص کھانا بینا چھوڑوے۔ یہاں تک کہ مرجائے یا اتنا کمزور ہو جائے کہ واجبات بھی ادانہ کرسکے توبیہ شخص عنداللہ مجرم و گنا ہگار ہو گا۔

اشیاءعالم میں اصل اباحت وجواز ہے جب تک سمی دلیل سے حرمت ممانعت ثابت نہ ہو کوئی چیز حرام نہیں ہوتی

دنیا میں جتنی چیزیں کھانے پینے کی ہیں۔اصل ان میں یہ ہے کہ وہ سب جائز حلال
ہیں۔ جب بحک سمی خاص چیز کی حرمت ممانعت سمی دلیل شری شے ثابت نہ ہوجائے
ہیں۔ جب بحک سمی خاص چیز کی حرمت ممانعت سمی دلیل شری شے ثابت نہ ہوجائے
ہر چیز کو جائز و حلال سمجھا جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ اس بات ہے ہوا کہ
سرور کے اگر اوالٹ ڈواکا مفعول ذکر نہیں فرمایا کہ کیا چیز کھاؤ ہواور علماء عربیت کی تصریح ہے کہ
ایسے موقع پر مفعول ذکر نہ کرنا اس کے عموم کی طرف اشارہ ہواکر تا ہے کہ ہر چیز کھائی

مقرر کرلیتے ہیں۔ لیکن مختلف طریقوں ہے اس سے کہیں زیادہ بے احتیاطی کے سا اپنی ذات پر اور بال بچوں پر خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس بے احتیاطی کا مداوی بج خوف الہی کے کچھ خہیں جسے اللّہ کے محاسبہ کا خیال ہو۔ وہی ناجا بُرَ مال سے نیج سکتا ہے (سورہ نساء آیت ۱۲) معارف القرآن حصہ دوم ص ۲۰۰۱ آیس

## کھانے مینے کے مستون احکام

مسئلہ : لذیڈاورشیریں کھانے کا استعمال زحد کے خلاف شیں ہے جبکہ اس کو حلال طریقہ سے حاصل کیا گیا ہو اور اس میں اسراف اور فضول خرجی نہ کی گئی ہو۔ ایسا ہی حضرت حسن بھری نے فرمایا ہے ( ترکیبی )

## وعوت طعام اور مهمان کے بعض آداب

مسئلہ : بیام حالات میں ہے۔ جمال عادۃ مهمانوں کا کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنا میزبان کے لیے باعث کلفت ہو۔ خواہ اس لیے کہ وہ فارغ ہو کراہیۃ دو سرے سنتے ہو بجزان اشیاء کے جن کو بالضری حرام کردیا گیا ہے۔

(ادكام القرآن بصاص)

## كھانے پینے میں اسراف جائز نہیں

کھانے پینے کی تواجازت ہے بلکہ تھم ہے تکرساتھ بی اسراف کرنے کی ممانعت

۔ امراف کے معنی ہیں حدے تجاوز کرنا کھر حدے تجاوز کرنے کی کئی صور تیں ہیں 'ایک بیا کہ حلال سے تجاوز کرکے حرام تک پہنچ جائے اور حرام چیزوں کو کھانے بینے اور برجے لگے۔اس کاحرام ہونا فلا ہرہے۔

#### ایک آیت ہے آٹھ مسائل شرعیہ

کُلُواوَاشَّرِ ہُوَاوَ لَا نَسُو فُلُوا کے کلمات ہے آٹھ مسائل شرعیہ نظے اول ہے کہ کھانا پینابقد ر ضرورت فرض ہے۔ دو سرے ہے کہ جب تک سمی چیز کی ترمت سی دلیل شرع ہے نابت نہ ہوجائے ہر چیز حلال ہے تیسرے ہے کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول اللہ فسلی اللہ علیہ و سلم نے ممنوع کر دیا۔ ان کا استعمال اسراف اور ناجائز ہے چو تھے ہے کہ جو چیزس اللہ نے حلال کی ہیں ان کو جرام سمجھنا بھی اسراف اور سخت گناہ ہے۔ یا نچوس ہے کہ پیٹ بھرچائے کے بعد اور کھانا ناجائز ہے۔ چھٹے ہے کہ اتناکم کھانا جس سے کمزور ہو کر اوائے واجبات کی قدرت نہ رہے ساتویں ہے کہ ہروقت کھائے ہینے کی فکریس رہنا بھی اسراف ہے۔ آٹھویں ہے کہ جب کسی چیز کو جی جائے تو ضروری اس کو حاصل کرے۔ یہ تو اسراف ہے۔ آٹھویں ہے کہ جب کسی چیز کو جی جائے تو ضروری اس کو حاصل کرے۔ یہ تو اس آیت کے فوائد دنیا ہیں 'اور اگر طبی طور پر غور کیا جائے۔ تو صحت و تکدر سی کے لیے اس تاری بہتر کوئی نسخ شمیس 'کھائے ہے جس اعتدال ساری بیماریوں ہے امان ہے۔ اس سے بہتر کوئی نسخ شمیس 'کھائے ہے جس اعتدال ساری بیماریوں ہے امان ہے۔ اس سے بہتر کوئی نسخ شمیس 'کھائے ہے جس اعتدال ساری بیماری اللہ آن ہے سے سمالے میں سے معالم ہوں سے اس سے بہتر کوئی نسخ شمیس 'کھائے ہے جس اعتدال ساری بیماری اللہ آن ہے ہی سے سمالے میں سے بہتر کوئی نسخ شمیس 'کھائے ہے جس اعتدال ساری بیماری اللہ آن ہے ہم سمالے ہوں سے سمالے ہوں سے بہتر کوئی نسخ شمیس 'کھائے ہیا جائے گائے اس سے بہتر کوئی نسخ شمیس 'کھائے ہے جس اعتدال ساری بیماری اللہ آن ہے ہم سمالیہ میں سمالیہ میں سے بہتر کوئی نسخ شمیل 'کھائے ہے جس سے بہتر کوئی نسخ سے بھور کی بھور کیا ہو بہتر سے بھور کی بھور کی بھور کی بھور کیا ہوں کی بھور کی بھور کی بھور کی بھور کی بھور کی بھور کیا ہور کی بھور کی بھور کیا ہور کی بھور کیا ہور کی بھور کی بھور کی بھور کی بھور کی بھور کیا ہور کی بھور کیا ہور کی بھور کی ب

تحقیق کے کھانا جائز شیں۔(سورہ کھٹ آیت ۲۰)(معارف القرآن ج بجم ص ۵۹۰)

# غیراللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے

وہ جانور جو غیراللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ اس کی تین صور تیں متعارف ہیں۔ اول ہے یہ کہ سمی جانور کو غیراللہ کے تقرب کے لیے ذیح کیا جائے اور بوقت ذیح اس براللہ کانام لیا جائے یہ صورت باتفاق دیا ہماع امت حرام ہے اور یہ جانور میتہ ہے اس کے کسی جزؤے انتفاع جائز نہیں۔

و سری صورت ہے کہ تھی جانور کو تقرب الی غیرانلہ کے لیے فرخ کیا جائے کینی اللہ ہے لیے فرخ کیا جائے کینی س کاخون میانے ہے اللہ غیرانلہ مقصود ہو لیکن ہوفت و بحاس پر اللہ ہی کا نام لیا یا ئے۔ جیسے بہت سے ناواقف مسلمان بزرگوں پیروں کے نام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے ہیں لیکن ذرئے کی وقت اس پر اللہ ہی کا نام کرنے ہیں لیکن ذرئے کی وقت اس پر اللہ ہی کا نام پیارتے ہیں۔ یہ صورت بھی باتفاق فقہاء حرام اور ندبوجہ مردار ہے۔

تیمری صورت ہے کہ تمسی جانور کو کان کاٹ کریا کوئی دو سری علامت لگاکر تقرب الی غیراللہ اور تعظیم غیراللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے تہ اس سے کام لیں نہ اس کے زیج کرنے کاقصد ہو بلکہ اس کے ذریح کرنے کو حزام جانیں اس قشم کے جانور کو بخیرۃ یاسائم کہاجا تا ہے ان کایہ فعل تو بنص قرآن حزام ہے مگران کے اس جرام عمل سے اس جانور کو حرام سمجھنے کے عقیدہ سے یہ جانور حرام نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کو حرام سمجھنے میں ان کے عقیدہ باطلہ کی تائیدہ تقویت ہوتی ہے اس لیے یہ جانور عام جانوروں کی طرح طلال

ے۔ گریشری اصول کے مطابق یہ جانور اپنے مالک کی ملک سے خارج نہیں ہوا'اس کا مملوک ہے آگرچہ وہ اپنے غلط عقیدے سے سمجھتا ہے کہ میری ملک سے نگل کر غیراللہ سے لیے وقت ہو گیا گرشرعا اس کا یہ عقیدہ باطل ہے اور یہ جانور ہرستور اس کی ملک ہے۔ اب آگروہ شخص خود اس جانور کو کسی کے ہاتھ فروخت کردے یا ہیہ کردے تو اس کے لیے حلال ہے۔ کاموں میں لگنا چاہتاہے 'یا اس لیے کہ ان کو فارغ کرکے دو سرے مہمانوں کو کھانا مقصہ ہے اور جہال حالات اور عادت سے سے معلوم ہو کہ کھانے کے بعد مہمانوں کا دیر تکہ باتمی باتوں میں مشغول رہنا میزبان کے لیے موجب کلفت نہیں ' وہ اس سے مشتنی ہوگا۔ جیساکہ آج کل بارٹیوں اور دعوتوں میں عام ہوگیا ہے۔

مسئلہ : مهمانوں کے اگرام اور خاطرداری کا کتنابرا اہتمام معلوم ہواکہ اگرچہ مهمانی کے آداب سکھانا آپ کے فرائض میں تھا۔ مگراپنا مهمان ہونے کی صالت میں آپ نے اس کو بھی مئوخر کیا۔ یہاں تک کہ خود حق تعالیٰ نے قرآن میں یہ آواب سکھانے کا استماع فرمایا۔ (سورہ احراب آیت ۵۳۰۵) (معارف القرآن نے یوس ۱۹۹)

#### يجه آداب مهمانی و ميزيانی

ابن کیٹرنے فرمایا ہے کہ اس آیت (الفاریات آیت ۲۵ تا ۲۵) میں مہمان کے لیے چند آداب میزبانی کی تعلیم ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے میمانوں ہے پوچھا نہیں کہ میں آپ کے لیے کھانالا نا ہوں بلکہ چیکے ہے کھسک گئے اور ان کی مہمانی کے لیے اپنی جو سب سے اچھی چیز کھانے کی تھی لیمنی گئے ٹا اس کو بھونا اور لے آئے اور دو سرے یہ کہ لانے کے بعد میمانوں کو اس کی تکلیف نہیں دی کہ ان کو کھانے کی طرف دو سرے یہ کہ لانے کے بعد میمانوں کو اس کی تکلیف نہیں دی کہ ان کو کھانے کی طرف بوا سے جمان دہ بیٹھے تھے وہیں لا کر ان کے سامنے بیٹن کر دیا (فَ فَرَّ تَدُوالَٰہِ ہِمُنَ کُر دیا (فَ فَرَّ تَدُوالَٰہِ ہِمُنَ کُر دیا (فَ فَرَّ تَدُوالَٰہِ ہُمُنَ کُر دیا آئے اور اس طرف ہوا کہ آگر چہ آپ کو خالی جادت نہ ہو گر ہماری خاطرے کچھ کھاتے۔

(١٠١٨ وه أورات آيت ٢٠١٦ ) (معارف القرآن ج ٨عي ١٠١٨)

# جس شرمیں حرام کھانے کی اکثریت ہووہاں کیا کرے

مسئله : جس شرياجس بازار مهو لل مين اكثريت حرام كعانے كى جود بال كا كھانا ابغير

(۱) حالت اضطرار کی ہو بعنی جان کا خطرہ ہو۔

(r) كونى دو سرى طال دواكار كرنه توياموجود شهو-

(m) اس دواے مرض کا ازالہ عادة لیفینی ہو۔

(۴) اس کے استعمال سے .....لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔

(٥) قدر شرورت نايداس كواستعال د كياجات

# عام علاج یا بیماری میں حرام چیز کا استعمال

اکثر فقهاءنے فرمایا کہ بغیراضطرار اور ان تمام شرائط کے جو اوپر مذکو ہو نمیں حرام ووا کا استعل جائز شیں کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الله تعالى في اهل المان كے ليے جوام من شفانيس ركھي-(مورة بقرة عيد عدد) (معارف القرآن عي ١٦٣ تا ٢٠٠٥ ق. ١)

امام قرطبی نے فرمایا کہ اس سے مقصود کم بیٹی گوشت خنز نر کی شخصیص نہیں بلکہ اس کے تمام اجزاء بڑی کھال ایال میٹھے بہی یاجماع امت جرام ہے لیکن لفظ کھم پر مصا كراشاره اس طرف ہے كە ختزىر دوسرے جانوروں كى طرح نميں ہے كه وہ فائ كرنے ے پاک ہو تھتے ہیں۔ اگرچہ کھانا حرام ہی رہے لیکن فنزیرِ کا گوشت ذیج کرنے ہے جسی پاک شیں ہو ناکہ وہ تجس العین بھی ہے حرام بھی صرف چیزا ہینے کے لیے اس کے بال كاستعال صديث مين جائز قرارويا ب-( جساس قرلبي) بلداول ص ٢٠١١

بعض جابل مسلمان بھی بعض مزارات پر ایساعمل کرتے ہیں کہ بکرایا مرعا چھوڑ دیتے ہیں اور مزارات کے مجاورین کو اختیار دیتے ہیں وہ ان کو فروخت کردیتے ہیں توجو لوگ ان جانوروں کو ان لوگوں ہے خریدیں جن کو اصل مالک نے اختیار دیا ہے ان کے لیے ان کا تحرید نااور ذیج کر کے کھانا اور فروخت کرنا سب حلال ہے۔

نذر لغیرالند کامسکلہ:۔ حیوانات کے علاوہ دو سری چیزیں مثلاً مٹھائی وغیرہ جن کو غیر اللہ کے نام پر نڈر (منت) کے طورے 'ہندولوگ بتوں پر اور جاتل مسلمان بزرگوں کے مزارات پرچڑھاتے ہیں۔حضرات فقهاء نے اس کو بھی آشتراک علت یعنی تقرب الی غیر الله كى وجد ، مثاليه ليغير الله ك علم مين قراروت كرحوام كها ب اوراس ك کھانے پینے و سروں کو کھلانے اور بیچنے .... خریدنے سب کو حرام کہا ہے۔ کتب فقد بحرالرا أق وغيره مين اس كي تفصيلات مذكور جين ميه مسئله قياسي ہے جس كو نص قرآن متعلقة حيوانات يرقياس كياكياب والله سبحانه وتعالى اعلم-

اضطراری و مجبوری کے احکام :۔ مضطرشری اصطلاح میں اس شخص کو کہاجا تا ہے جس کی جان خطرہ میں ہو۔ معمولی تکلیف یا ضرورت سے مضطر نہیں کہا جا سکتا۔ جو شخص بھوک ہے ایسی حالت پر جینچ گیا کہ آگر بچھرنہ کھائے تو جان جاتی رہے گی اس کے کیے دو شرطوں کے ساتھ یہ حرام چیزیں کھا لینے کی گنجائش دی گئی ہے ایک شرط یہ ہے کہ مقصود جان بچانا ہو دو سری شرط میہ ہے کہ صرف اتنی مقدار کھائے جو جان بچائے کے کیے کافی ہو پیٹ بھر کر کھانایا قدر ضرورت سے زائد کھانا اس وقت بھی حرام ہے۔ قرآن عزیز نے اضطرار کی حالت میں حرام چیزوں کے کھانے کو لا اِنْہُ عَلَيْهِ فرمایا مطلب میہ کے میہ چیزیں تو اپنی عبکہ اب بھی حرام ہیں مگر اس کھانے والے سے بوجہ اضطرار کے استعال حرام کا گناہ معاف کرویا گیا۔

# حالت اضطرار میں دوا کے طور پر حرام چیزوں کا استعمال

ہر حرام و ناپاک دوا کا استعمال خواہ کھانے چنے میں ہویا خارتی استعمال میں 'ان پانچ شرائظ کے ساتھ جائز ہے۔

(1) حالت اضطرار کی ہو معنی جان کا خطرہ ہو-

(۲) كوئى دو سرى طلال دواكارگرن بهويا موجودند بو-

(m) اس دواے مرض كا زاله عادةً يقيني بو-

(م) اس کے استعمال ہے ....لذت حاصل کرنا مقصود ند ہو۔

(۵) قدر ضرورت سے زایداس کو استعال نہ کیا جائے۔

# عام علاج یا بیماری میں حرام چیز کا استعمال

اکثر فقهاوتے فرمایا کہ بغیراضطرار اور ان تمام شراؤدا کے جو اور بقد کو ہو تمیں جرام روا کا استعمال جائز نہیں کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احمل ایمان نے لیے حرام میں شفاخہیں رکھی۔ (مور ڈیٹرہ آیت سے)(معارف افغران س احمد) (معارف الفر آن س احمد)

## 1763

امام قرطبی نے فرمایا کہ اس سے مقصود کیم بینی گوشت خزری شخصیص نہیں بلکہ اس کے تمام اجزاء بڈی کھال 'بال سچھے سب ہی باجماع امت حرام ہے لیکن لفظ کیم بریصا کر اشارہ اس طرف ہے کہ خزر رو سرے جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ وہ ذرج کرنے سے باک ہو تھے ہیں۔ اگر چہ کھانا جرام ہی رہے لیکن خزر رکا گوشت ذرج کرنے ہے بھی ہے باک ہو تھے ہیں۔ اگر چہ کھانا جرام ہی رہے لیکن خزر رکا گوشت ذرج کرنے ہے بھی باک نہیں ہو تا کہ وہ نجس العین بھی ہے حرام بھی 'صرف چمڑا سینے کے لیے اس کے بال باک نہیں ہو تا کہ وہ نجس العین بھی ہے حرام بھی 'صرف چمڑا سینے کے لیے اس کے بال کا استعمال جدیث میں جائز قرار وہا ہے۔ (جھامی قرطبی) جلداول اس ال

اجعض جابل مسلمان بھی بعض مزارات پر ایساعمل کرتے ہیں کہ بکرایا مرغا پھوڑ دیتے ہیں اور مزارات کے مجاورین کو اختیار دیتے ہیں وہ ان کو فروخت کردیتے ہیں توجو اوگ ان جانوروں کو ان اوگوں سے خریدیں جن کو اصل مالک نے اختیار دیا ہے ان کے لیے ان کا خرید نااور ذریح کرکے کھانا اور فروخت کرناسب حلال ہے۔

نڈر لغیر اللہ کا مسئلہ ہے۔ حیوانات کے علاوہ دو سری چیزیں مثلاً مضائی وغیرہ جن کو غیر اللہ کے نام پر نذر (منت) کے طور ہے 'ہندولوگ بتوں پر اور جائل مسلمان بزرگوں کے مزارات پر چڑھاتے ہیں۔ حضرات فقراء نے اس کو بھی اشتراک علت بعنی تقرب اللی غیر اللہ کی وجہ ہے مثالیُ مل ہے اور اس کے اللہ کی وجہ ہے مثالیُ مل ہے اور اس کے کھانے پینے 'دو سروں کو گھلانے اور بیجے .... خرید نے سب کو حرام کہا ہے۔ کتب فقہ مخالرا کی وغیرہ میں اس کی تفصیلات مذکور جیں سے مسئلہ قیای ہے جس کو تص قرآن متعلقہ حیوانات پر قیاس کی آئیا ہے وائلہ سجانہ و تعالی اعلم۔

اضطراری و مجبوری کے احکام یہ معطر شری اصطلاح میں اس شخص کو کہا جا ہے جس کی جان خطرہ میں ہو۔ معمول آکلیف یا ضرورت سے مضطر شمیں کہا جا سکتا۔ جو شخص بھوک ہے ایسی حالت پر پہنچ گیا کہ اگر کچھ نہ کھائے تو جان جاتی رہے گی اس کے لیے دو شرطوں کے ساتھ یہ حرام چیزیں کھالینے کی گنجائش دی گئی ہے آیک شرط یہ ہے کہ مقصود جان بچانا ہو دو سری شرط یہ ہے کہ صرف اتنی مقدار کھائے جو جان بچانے کے مقصود جان بچانا ہو دو سری شرط یہ ہے کہ صرف اتنی مقدار کھائے جو جان بچانے کے لیے کافی ہو بیٹ بھر کر کھانایا قدر ضرورت سے زائد کھانااس وقت بھی حرام ہے۔

قرآن عزیز نے اضطرار کی حالت میں حرام چیزوں کے کھانے کولاً اِثْمَ عَلَیْهِ فرمایا مطلب میہ کہ میہ چیزیں تو اپنی جگہ اب جھی حرام ہیں مگر اس کھانے والے سے بوجہ۔ اضطرار کے استعمال حرام کا گناہ معاف کردیا گیا۔

## حالت اضطرار میں دوا کے طور پر حرام چیزوں کااستعمال

جرحرام وناپاک دوا کااستعال خواہ کھانے پینے میں ہویا خارجی استعال میں 'ان پانج شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ إب

اب

## حقوق المعاشرت

# مسلمانوں کاباہم ایک دو سرے کو سلام کرنا

مسئلہ : سلمانوں کے باہم ایک دو ہرے کا تحیہ لفظ السلام علیکم ہونا جائے خواہ بروں کی طرف سے چھوٹوں کے لیے ہویا چھوٹے کی طرف سے بڑے کے لیے ہو۔ (سور ڈاخراب آیت ۱۳۴۷)(معارف افتران ج ۱۲ میں ۱۲)

سمی کافر کو ابتداء سلام کرنے میں آیت قرآئی اورا کیک روایت کی وجہ سے فقهاء
کی رائے میں اختلاف ہے۔ بعض سخابہ و آلجعین اورا تمہ جبتدین کے قول و عمل سے
اس کاجواز معلوم ہو تا ہے اور بعض سے عدم جواز جس کی تفصیل امام قرطبی نے احکام
القرائی میں سورۃ مریم کی آیت ہے ہم کے تحت لکھی ہے اس سلسلہ میں امام تعفی نے یہ
القرائی میں سورۃ مریم کی قاریبودی تصرانی سے ملنے کی کوئی دین یا وثیوی ضرورت میں
ایم نے نواس کو ابتدائی سلام کرنے میں مضا گفتہ ضین اور بے ضرورت سلام کی ابتدا
سے نواس کو ابتدائی سلام کرنے میں مضا گفتہ ضین اور بے ضرورت سلام کی ابتدا

#### اللباس

# ریشم کے کیڑے مردوں کے لیے حرام ہیں

مسئلہ : اہل جنت کالباس رئیم کا ہوگا۔ مرادبیہ کہ ان کے تمام مابوسات اور فرش اور پروے وغیرہ رئیم کے ہوں گے جو وٹیا میں سب سے زیادہ بھترلباس سمجھا جا تا ہے۔ اور جنت کارفیم خلا ہرہے کہ وٹیا کے رئیم سے صرف نام کی شرکت رکھتا ہے۔ورنہ اس کی عمدگی اور بھتری کو اس سے کوئی متاسبت نہیں۔

جدیث میں امام نسائی نے حضرت ابو ہزیرہ سے روایت کیاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من ليس الحرير في البنيالم يلبسه في الأحرة و من شرب اظمر في البنيالم يشربها في الاخرة ومن شرب في البنيالم يشرب في البنيالم يشرب في البنيالم يشرب في النية النهب والفضة لم يشرب فيها في الأخرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس اهل الجنة والية إهل الجنة (التراس بوالد نال)

جو شخص رہیتی کیڑا دنیا میں پنے گا۔ وہ آخرت میں نہ پنے گا۔ اور جو دنیا ہیں شراب ہے گا۔ اور جو دنیا ہیں شراب ہے محروم رہے گا۔ اور جو دنیا ہیں سونے چاندی شراب ہے محروم رہے گا۔ اور جو دنیا ہیں سونے چاندی کے بر تنوں میں (کھائے) ہیئے گا۔ وہ آخرت میں سونے چاندی کے بر تنوں میں نہ کھائے گا۔ وہ آخرت میں سونے چاندی کے بر تنوں میں نہ کھائے گا۔ یہ تنوں چیزیں اٹل جنت کے لیے گا۔ یہ تینوں چیزیں اٹل جنت کے لیے مخصوص ہیں۔ (مورة الحج آیت ۲۳۴۲) معارف القرآن جسہ مشتم میں ۲۵۰

## رشوت لینا سخت حرام ہے

## سی قسم کے دیاؤ کے ساتھ چندہ یا ہدیہ بھی طلب کرنا غضب ہے

مسئلہ : اگر کوئی آدی کسی ہے اس طرح گوئی چیز مانگے کے مخاطب راضی ہویا فاراض۔ لیکن اس کے پاس دینے کے سواکوئی خارہ نہ رہے تواس طرح ہدیہ طلب کرنا اس فی غصب میں داخل ہے۔ لاندا اگر مانگئے والا کوئی صاحب اقتداریاؤی وجاہت مخص ہو اور مخاطب اس کی شخصیت کے دباؤ کی وجہہے انگارنہ کر سکتا ہو۔ تووہاں صورت جا ہم ہدیہ طلب کرنے کی ہو۔ لیکن حقیقت میں وہ غصب ہی ہو تا ہے اور مانگئے والے کے ہدیہ طلب کرنے کی ہو گا ہے اور مانگئے والے کے لیے اس طرح حاصل کی ہوئی چیز کا استعمال جائز شہری ہوتا۔ یہ مسئلہ خاص طور پر ان لیے اس طرح حاصل کی ہوئی چیز کا استعمال جائز شہری ہوتا۔ یہ مسئلہ خاص طور پر ان لیے اس طرح حاصل کی ہوئی چیز کا استعمال جائز شہری ہوتا۔ یہ مسئلہ خاص طور پر ان لیے اس طرح حاصل کی ہوئی چیز کا ہے جو مدارس مکاتب مسجدیا الجمہ نوں اور جماعتوں کے لیے جدرے وصول کرتے ہیں۔ صرف وہ چندہ حال طیب ہے۔ جو دینے والے نے اپنے شخصیت کا دباؤ کے مناز میں اختیار اور خوش ول کے ساتھ دیا ہوا ور آگر چندہ کرنے والوں نے اپنی شخصیت کا دباؤ

# سفارش يريجه معاوضه ليناحرام

جس سفارش پر کوئی معاوضہ لیا جائے وہ رشوت ہے۔ حدیث بین اس کو سخت و حرام فرمایا ہے۔ اس میں ہر طرح کی رشوت داخل ہے۔ خواہ وہ مالی ہویا ہیہ کہ اس کا کام کرنے کے عوض اپنا کوئی کام اس سے لیا جائے۔

(بيوره نياء آيت ٨٥) معارف القرآن حصه ودم ص ٢٩٩ آ٠٠٠)

سفارش کی حقیقت اور اس کے احکام اور اقسام ۔۔ جائز سفارش کے لیے ایک توبیہ شرط ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق اور جائز ہودو سرے بیہ کہ وہ اپنے مطالبہ کو بوجہ کمزوری خود برے اوگوں تک شیس پنچا سکتا۔ آپ پنچا دیں اس سے سعلوم ہوا کہ خلاف حق سفارش کرنا یا دو سموں کو اس کے قبول پر مجبور کرنا شفاعت سینہ یعنی بری سفارش ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ سفارش ہیں اپنے تعلق یا وجاہت سے طریقہ دیاؤ اور اجہار کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی ظلم ہونے کی وجہ سے جائز شیس اس لیے وہ بھی شفاعت سینہ میں واخل ہے۔

جو شخص کسی شخص کے جائز جق اور جائز کام کے لیے جائز طریقہ پر سفارش کرے تو اس کو تواب کا حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح ہو کسی ناجائز کام کے لیے یا ناجائز طریقہ پر سفارش کرے گا۔ اس کو عذاب کا حصہ ملے گا۔ حصہ ملے گا۔ حصہ ملے کامطلب بیہ ہے کہ جس شخص ہے سفارش کی گئی ہے وہ جب اس مظلوم یا محروم کا کام کردے تو جس طرح اس کام کرنے والے افسر کو تواب ملے گا۔ اسی طرح سفارش کرنے والے کو بھی تواب ملے گا۔ اسی طرح سفارش کرنے والے کو بھی تواب معلوم معلوم معلوم ہو چکا ہے کہ سفارش کرنے والے کو بھی تواب ہو چکا ہے کہ سفارش کرنے والے کا تواب یا عذاب اس پر موقوف جس کہ اس کی سفارش مؤتر اور کامیاب بھی ہو۔ بلکہ اس کو بسرطال اپنا حصہ ملے گا۔

(سورة شاء آيت ٨٥) معارف القرآن يع على ١٩٨١-٣٩٨)

ہے کہ کافر کاہدیہ قبول کرنا جائز نہیں یا بهتر نہیں۔اور شخص اس سنلے میں ہیہ ہے کہ کافر کاہدیہ قبول کرنا جائز نہیں یا بہتر نہیں مصلحت میں خلل آتا ہویا ان کے حق کاہدیہ قبول کرنے دیں خلل آتا ہویا ان کے حق میں رائے کی کمزوری پریدا ہوتی ہوتو ان کاہدیہ قبول کرنا درست نہیں۔(روح العانی) ہاں اگر کوئی دیتی مصلحت اس ہدیہ کے قبول کرنے کی داعی ہو۔

مثلاً اس کے ذریعہ کافر کے مانوس ہو کراسلام سے قریب آنے پھر مسلمان ہونے کی امید ہویا اس کے کسی شروفساد و اس کے ذریعہ دفع کیا جا سکتا ہو تو قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ (سورۃ النمل آبت ۲۶۱) معارف القران حصہ مضم نم ۵۸۸

#### والدنين كے ليے دعائے رحمت

مسئلہ : والدین آگر مسلمان ہوں تو ان کے لیے رحمت کی دعاظا ہرہے لیکن آگروہ مسلمان نہ ہوں تو ان کی زندگی ہیں ہے دعااس نیت سے جائز ہوگی کہ ان کو دنیوی تکلیف سے نجات ہو اور ایمان کی توفیق ہو مرنے کے بعد ان کے لیے دعاء رحمت جائز نہیں (قرطبی ملحماً) (سورد بنی اسرائیل آیت ۴۴) معارف القرآن حصہ پنجم ص ۴۵۵

#### والدین کی اطاعت فرض ہے مگر تھم الہی کے خلاف جائز شیس

والدین اللہ نعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے پر مجبور کرنے لگیں تو اس معاملہ میں والدین کا کہنامانتا بھی جائز شیں۔

ماں باپ شرک و کفر پر مجبور کریں تواللہ تعالیٰ کا تھم ہیہ ہے کہ ان کا کہنانہ مانو۔اس میں امرکان تھا کہ بیٹا والدین کے ساتھ بر کلامی یا بد خوتی ہے چیش آئے ان کی توہین کرتے شکر اسلام کا قانون عدل ہیہ ہے کہ دین کے معالمہ بین ان کا کہنانہ مانو شکروٹیا کے کاموں میں مثلاً ان کی جسمانی یا مالی خدمت میں کمی نہ آنے دو بلکہ دنیوی معاملات بین اس کے عام دستور کے مطابق معاملہ کرد' ان کی بات کا ایسا جواب نہ دو جس سے بلا ضرورت دل وال کریا بیک وقت آٹھ دس آومیوں نے کسی آیک شخص کو زیج کرکے چندہ وصول کرلیا' توبیہ صرح ناجائز فعل ہے۔ (سورہ من آیت ۲۴) (معارف القرآن حصہ ہفتم من ۵۰۵ ۵۰۵)

## مدیرہ دینے اور لینے کے احکام

مسئله : بدیداور بهه دینه والے کوامیر نظرر کھناکه اس کابدلہ ملے گا۔ بدتوا یک بہت ندموم حرکت ہے۔ لیکن بطور خود جس شخص کو کوئی ہید عطیہ سمی دوست عزیز کی طرف ے ملے اس کے لیے اخلاقی تعلیم میہ ہے کہ وہ جب بھی اس کو مو قع ملے اس کی مکافات كرے۔ رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كى عادت شريف مينى تھى كہ جو شخص آپ كو كوئى ہدیہ بیش کر ما تو اپنے موقع پر آپ بھی اس کو ہدیہ دیتے تھے۔ (کذاروی عن عائشہ) (قرطبی) ہاں اس مگافات کی صورت ایس نہ بنائے کہ دوسرا آدی ہے محسوس کرے کہ سے ميرے بديد كابدلدوے رما ہے۔ (مورۇروم آيت ٢٩) معارف القرآن حصہ تعظم من ٥٥٠ مسئلہ : اگر دو سرے مخص کامال یا کوئی چیزا ہے سامان میں نکلے اور قرائن قویہ اس پر شاہد ہویں کہ اس نے بالفصد ہمیں دینے ہی کے لیے ہمارے سلمان میں باندھ دیا ہے تو اس کواپنے لیے رکھنااور اس میں تصرف کرنا جائز ہے جیسے بیہ یو بھی جو برادران یوسف علیہ السلام کے سامان ہے ہر آمد ہوئی اور قرآئن قوبیہ اس پر شاہد تھے کہ کسی بھول سے بانسیان ہے ایسانہیں ہوا۔ بلکہ قصدًا اس کو دالیں دے دیا ہے اس سے حضرت بعقوب علیہ السلام نے اس رقم کی وابسی کی ہدایت شیں فرمائی کیکن جہاں ہیرا شیباہ موجود ہو کہ شاید بھولے سے جمارے باس مسلمی وہاں مالک سے متحقیق اور دریافت کئے بغیراس کا استعمال جائز ضيس (مورة يوسف آيت ١٥٠) (معارف القرآن ٢٥٥)

## کسی کافر کاہدیہ قبول کرناجائز ہے یا نہیں

مسئلہ : حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا بدید قبول شیں فرمایا اس سے معلوم ہو تاہے کہ کافر کا بدید قبول کرنا جائز شیس یا بہتر شیں۔ اور شخفیق اس مسئلے میں سے

مسئلہ تی جن تعلقات کو قائم رکھنے کا شریعت اسلام نے تھم دیا ہے ان کا قائم رکھنا ضروری اور قطع کرنا حرام ہے۔ غور کیا جائے تو دین ویڈ ہب نام ہی ان حدود و قیود کا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اوائیگی کے لیے مقررہ کی گئی ہیں۔

(البقره أيت ٢٤) (معارف القرآن ع اص ١٤٠)

مسئلہ : جس شخص کے حقوق تھی کے ذمہ ہوں اور اس حیثیت ہے وہ واجب الاحترام ہو'اگر ناگزیر خالات میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کرئی پڑے تواس میں بھی مقدور بھر حقوق واحترام کی رعابیت کرنا شرافت کامقتفنی ہے۔

إ (سورة ليوسف آيت ۵۲) (جعارف القرآن ج۵ س ايم)

#### حقوق کے متعلق ضروری ہدایت

حقوق کے معاملہ میں جب تک خوش ولی کا اظمینان نہ ہوجائے کسی کا جن لیما جائز انہیں مجمع کے رعب یا لوگوں کی شرم ہے کسی کا خاموش رہنا رضا مندی کے لیے کافی ضیس۔ اس سے حضرات فقہاء نے فرمایا ہے کہ کسی شخص پر اپنی وجاہت کا رعب وال کر کسی وین مقصد کے لیے چندہ کرنا بھی درست بہتن کیونکہ ایسے حالات میں بہت ہے شریف آدی شرما شری کچھ دید ہے ہیں۔ پوری رضامندی شیس ہوتی اس طرح کے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح کے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ (مورہ توبہ تیت ۲۵) (معارف القرآن حصہ جہارم س ۲۵۲)

#### خط نولین کابیان

مسئلہ : خط نوبی کی اصل سنت نوبی ہے کہ ہرخط کے شروع میں بہم اللہ لکھی جائے لیکن قرآن دسنت کے نصوص و اشارات سے حضرات فقہاء نے یہ کلید قاعدہ لکھا جائے لیکن قرآن دسنت کے نصوص و اشارات سے حضرات فقہاء نے یہ کلید قاعدہ لکھا ہے کہ جس جگہ اس کلفذ کے ہے اولی سے محفوظ رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں بلکہ دوبراہ کروال دیا جا آئے ہے۔ توایسے خطوط اور

آ زاري جو- (سور؛ لقمن آيت ۱۵) معارف القرآن ص ۳۶ بايس ۲۸)

#### ہاتھ میں عصار کھنا

بائتھ میں عصا رکھناسنت انبیاء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بھی سنت بھی اور اس بیں ہے۔ شاردینی درتیوی فوائد ہیں۔(قرطبی) (سورہ طعہ آیت ۱۸)سوارف القرآن حصہ ششم ص سن

#### حقوق کے معاملہ میں رائے عامّہ معلوم کرنے کے لیے عوامی جلسوں کی آوازیں گافی نہیں

جنگ حنین میں قیدیوں کی واپسی کا مسئلہ تھا۔ تو حضور اقد س صلی اللہ عابہ وسلم

نے صحابہ کرائم ہے ہوچھا تو مختلف اطراف ہے یہ آواز اٹھی کہ ہم خوشد لی کے ساتھ

سب قیدی واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگرعدل و انصاف اور حقوق کے محاملہ ہیں
احتیاط کے پیش نظررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مختلف آوازوں کو کافی

نہ سمجھا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کون لوگ اپنا حق چھوڑنے کے لیے خوشد لی سے

تار ہوئے اور کون ایسے ہیں جو شرما شرمی خاموش رہے۔ محاملہ لوگوں کے حقوق کا ہے۔

تار ہوئے اور کون ایسے ہیں جو شرما شرمی خاموش رہے۔ محاملہ لوگوں کے حقوق کا ہے۔

اس لیے ایسا کیا جائے کہ ہر جماعت اور خاندان کے سردار اپنی اپنی جماعت کے لوگوں

سے الگ الگ صیح معلوم کرتے مجھے بنا میں۔ اس کے مطابق سرداروں نے ہرائیک سے
علیجدہ علیمہ و سلم کو بتا ایا کہ جمور شرف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بتا ایا کہ سب
اوگ خوش دل سے اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بتا ایک کو دیا۔

(مور وَرُقِ أيت ٢٥) معارف القرآن عمد چمارم ص ٢٥٠ آ٢٥١)

واجب اعاده ہو جاتی ہے۔

### صلوة وسلام كاطريقه

مسئلہ تو تعدہ نماز میں تو قیامت تک الفاظ صلوۃ و سلام ای طرح کمنا مسئون ہے جیسا کہ منقول ہے اور خارج نماز میں جب آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم خود مخاطب ہوں جیسا کہ منقول ہے اور خارج نماز میں۔ دہاں تو وہی الفاظ الصلوۃ والسلام علیک جیسا کہ اختیار کئے جا تھیں۔ آپ کی وفات کے بعد روضہ اقدیں کے سامنے جب سلام عرض کیاجائے تو اس میں بھی صیغہ السلام علیک کا اختیار کرنا مسئون ہے اس کے علاوہ جمال غائبانہ صلوۃ اس میں بھی صیغہ السلام علیک کا اختیار کرنا مسئون ہے اس کے علاوہ جمال غائبانہ صلوۃ سلام بورہ اس کے علاوہ جمال خانبانہ صلوۃ اس میں بھی صیغہ السلام بورہ اس کے علاوہ جمال خانبانہ صلوۃ کے سیخہ عائب کا استعمال کرنا منقول سلام بورہ اس کے تو صحابہ و تابعین اور ائمہ امت سے صیغہ عائب کا استعمال کرنا منقول ہے۔ مثلاً ''دصلی اللہ علیہ و سلم ''جیسا کہ عام محد شین کی تناجین اس سے لبریزیں۔ مسئلہ تا نماز کے قعدہ اخیر ہیں صلوۃ (درود شریف) سنت مئوکدہ تو سب کے ترک سے نماز مسئلہ کے نزویک واجب ہے جس کے ترک سے نماز

مسئلہ : اس پر بھی جمہور فقماء کا اتفاق ہے کہ جب کوئی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا ہے تو اس پر دروہ شریف واجب ہو جا تا ہے۔ کیونکہ حدیث بین آپ کے ذکر مبارک کے وقت دروہ شریف تر پڑھنے پر وعید آئی ہے جامع ترفدی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زغمالف رحل ذکر ت عنداہ فلم بیصل علتی یعنی ذلیل ہووہ آدمی جس کے سامنے میراؤکر آئے اور وہ مجھ پر دروونہ بھیجے و شال النہ مادی حدیث حسن ور واہ ابس السنسی بالسناد جید اور آئی عدیث بیس ارشاد ہے۔ البخیل میں ذکر ت عداہ فلم یکھی ارشاد ہے۔ البخیل میں ذکر ت عداہ فلم یکھی گئی ایعنی بخیل وہ محض ہے جس ارشاد ہے۔ البخیل میں ذکر ت عداہ فلم یکھی گئی ایعنی بخیل وہ محض ہے جس

مسئلہ : اگر ایک مجلس میں آپ گاؤ کر میارک باربار آئے تو صرف ایک مرتبہ درود پر ھنے ہے واجب ادا ہو جا تا ہے۔ لیکن مستحب رہے کہ جنتی بارڈ کرمبارک خود کرے یا مسمی ہے سنے ہر مرتبہ درود شریف پڑھے۔ حضرات محد تین ہے زیادہ کون آپ کاڈکر کرسکتا ہے کہ ان کے وقت کا مشغلہ ہی حدیث رسول ہے۔ جس میں ہروقت باربار ایسی چیز میں بہم اللہ یا اللہ تعالی کا کوئی نام لکھنا جائز نہیں کہ وہ اس طرح اس ہے اولی ۔ گناہ کا شریک ہوجائے گا۔ آج کل جوعموماً ایک دوسرے کو خطوط لکھے جاتے ہیں بہرصال سب جانبے ہیں کہ نالیوں اور گندگیوں میں بڑے نظر آتے ہیں اس لیے مناسب میہ ہے کہ اوائے سنت کے لیے زبان ہے اسم اللہ کمہ لے تحریر میں نہ لکھے۔ (مورة النمل آیت ۳)

#### خط كاجواب ديناسنت انبياءب

تغییر قرطبی میں ہے کہ جس شخص کے پاس کسی کا خط آئے اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کا خط آئے اس کے لیے مناسب کے اس کیا ہے کہ اس کا جواب دے کیونکہ غائب کا خط حاضر کے سلام کے قائم مقام ہے اس کیا حضرت ابن عباس سے ایک روایت میں ہے کہ وہ خط کے جواب کو جواب ملام کی طرب قرار دیتے تھے۔

خطوط میں بسم اللہ لکھ**تا ہے** خوا کے شروع میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھناسنت انبیاء ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مکاتب اس پرشاہد ہیں کہ بسم اللہ کوسب سے مقدم 'اس کے بعد کاتب کانام پھر مکتوب الیہ کانام لکھا جائے۔

بہائے آخر میں لکام افضلیت میں ہے جواز میں شین آگر کوئی شخص اپنا نام شروع کے بہتائے آخر میں لکھ دے یہ آگر کوئی شخص بہتائے آخر میں لکھ دے یہ آگر کوئی شخص مکتوب الید کے نام سے شروع کردے تواس کے جواز میں کسی کو کلام نہیں کیونکہ امت میں یہ طریقہ بھی چلا آرہاہے اس پر کلیر نہیں کی گئی۔(ردع العانی قرابی)

## خط مخضراور بليغ لكصاحيات

حضرت قبّادہ فرماتے ہیں کہ خط نولیسی میں تمام انبیاء علیم السلام کی سنت بھی وہی ہے کہ تحریر میں طول نہ ہو مگر ضروری کوئی مضمون چھوٹے بھی نہیں۔ (سورة النمل آیت ۳۰ تا ۲۳)(معارف القرآن ۵۷۸ تا ۵۷۸)

مهائل معارف القرآن

## احكام المسائل الجديده

## امتخانات کے نمبر- سندو سار طینفکیٹ اورووٹ

افظ شنادت اور گواہی کا جو مفہوم آج کل عرف میں مشہور ہو گیاہے وہ تو صرف مقدمات وخصومات میں کسی حاکم کے سامنے گواہی وینے کے لیے مخصوص سمجھاجا آ ہے مگر قرآن و سنت کی اصطلاح میں لفظ شہادت اس نے زیادہ و سبع مفہوم رکھتا ہے۔ مثلاً سمی بیمار کو ڈاکٹری سار ٹینفکٹ دیتا کہ بیہ ڈیوٹی ادا کرنے کے قابل شہیں یا تو کری کرنے کے قابل نہیں۔ میں بھی آئیک شمادت ہے۔ اگر اس واقعہ کے خلاف ککھا گیا ہو وہ جھوٹی شهادت ہو کر گناہ کبیرہ ہو گیا۔

اسی طرح امتحانات میں طلباء کے برچوں پر نمبررگانا بھی ایک شیادت ہے۔ اگر جان بوجھ كريا ہے بروائى سے نمبرون ميں كى بيشى كردى تووه بھى جھونى شادت ہا اور حوام اور تخت گناہ ہے۔

کامیاب ہونے والے فارغ التحصیل طلباء کوسار ٹیکنٹ دیتانس کی شہادت ہے کہ وہ متعلقہ کام کی اصلیت وصلاحیت رکھتا ہے آگر وہ شخص واقعہ میں ایسانہیں ہے تو اس سار ٹینفکٹ یا سند پر وستخط کرنے والے سب کے سب شمادت کا ذیبہ کے مجرم تب كاذكر آتا ہے۔ تمام ائم مدریث كادستور تهي رہاہے كه بر مرتب درود و ساام پڑھتے اور لکھتے ہیں تمام کتب حدیث اس پر شاہد ہیں۔ انہوں نے اس کی بھی پروا نہیں کی کہ اس تکرار صلوة و سلام سے کتاب کی ضخامت کانی بردھ جاتی ہے۔ کیونکہ اکثر تو چھونی چھوٹی حدیثاین آتی ہیں جن میں ایک دوسطر کے بعد نام مبارک آتا ہے۔ اور بعض عبار آتا ا یک سطر بیں ایک ہے زیادہ مرتبہ نام مبارک بذکور ہے حصرات محد ثبین کہیں صلوۃ و سلام بڑک ہمیں کرتے۔

مسئلہ : جس طرح زبان سے ذکر مبارک کے وقت زبانی صلوۃ وسلام واجب سے اس ِ طمرح قلم ہے لکھنے کے وقت صلوۃ و سلام کا قلم ہے لکھنا بھی واجب اور اس میں جو لِوْكَ حروف كالخصار كركے (صلعم) لكھ ديتے ہيں۔ يہ كافی نہيں پوراصلوۃ وسلام لكھنا

مسئلہ : ذکر بمبارک کے وقت افضل و اعلیٰ اور مستحب تو بھی ہے کہ صلوٰۃ و سلام دونون پڑھے اور لکھے جائیں کیکن اگر کوئی شخص ان میں ہے ایک بیمنی صرف ملاۃ یا صرف سلام پر اکتفاء کرے تو جمہور فقهاء کے زردیک کوئی گناہ نہیں شیخ الاسلام تودی ّ وغیرہ نے دونوں میں سے صرف ایک ہر اکتفاء کرنا مکروہ فرمایا ہے۔ ابن حجر ایسٹی نے فرمایا کے ان کی مراد کراہت ہے خلاف اولی ہونا ہے۔ جس کو اصطلاح میں عمروہ نیز کہی کہاجا تا ہے۔ اور علماء امنت کامسلسل عمل اس پر شاہدے کہ وہ دونوں ہی کو جمع کرتے ہیں اور بعض او قات ایک پر بھی اکتفاء کر <u>لیتے</u> ہیں۔

مسئلہ : افظ صلوۃ انبیاء علیم السلام کے سواکسی کے لیے استعمال کرناجمہور علماء کے نزديك جائز نبين- تبرغًا جائز ب يعني أشخضرت صلى الله عليه وسلم ير صلوة سلام ك سائق آل دا صحاب یا تمام موسنین کو شریک کرلے اس میں مضا گفتہ شہیں۔

( ورماح سب أيت ٢٥) معارف القرآن حف بفتم عن ٢٢٥ [٢٢٥]

## مباح اورجائز كهيل

مسئلہ ﷺ ندموم اور ممنوع وہ امواور کھیل ہے جس بیں کوئی دینی دنیوی فائدہ شعیں۔ جو کھیل بدن کی ورزش 'صحت اور تندر سی باتی رکھنے کے لیے ہوں اور ان بیس غلونہ کیا جائے کہ ابنی کو مشغلہ بنالیا جائے۔ اور ضروری کاموں بیس ان سے حرج پڑنے گئے تو جائے کہ ابنی کو مشغلہ بنالیا جائے۔ اور ضروری کاموں بیس ان سے حرج پڑنے گئے تو ایسے کھیل شرعام باح اور دینی ضرورت کی نبیت سے ہو تو تو اب بھی ہے۔ ایسے کھیل شرعام باح اور دینی ضرورت کی نبیت سے ہو تو تو اب بھی ہے۔ اس رہ کھیل شرعام باح اور دینی ضرورت کی نبیت سے ہو تو تو اب بھی ہے۔

## انگریزی دواؤں کے احکام

مسئلہ ، وہ تمام انگریزی دوا کی جو پورپ وغیرہ سے آتی ہیں جن میں شراب وغیرہ نجس اشیاء کاہونا معلوم دیفینی ہو اس کا استعمال اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس دوا کے استعمال سے شفاء ہو جانا عاد ہ گئی ہواور کوئی حلال دوا اس کابدل نہ ہو سکے اور جن دواؤں میں جرام و نجس اجزا کا وجود مشکوک ہے ان کے استعمال میں اور زیادہ گئی ائش ہے دواؤں میں جرام و نجس اجزا کا وجود مشکوک ہے ان کے استعمال میں اور زیادہ گئی ائش ہے اور احتیاط ہے خصوصہ اجزا کا وجود مشکوک ہے ان کے استعمال میں اور زیادہ گئی ائش ہے اور احتیاط ہم حال احتیاط ہو خصوصہ اجرا کا وجود مشکوک ہے اور کوئی شدید ضرورت بھی نہ ہو۔ اور احتیاط ہم حال احتیاط ہے خصوصہ اجراک کہ اور کوئی شدید ضرورت بھی نہ ہو۔ اور احتیاط ہم حال احتیاط ہے خصوصہ کہ اور کوئی شدید ضرورت بھی نہ ہو۔

# فوٹو کی تصویر بھی تصویر ہی ہے

مسئلہ: بعض اوگوں کا میہ کمنا قطعًا غلط ہے کہ فوٹو نضوریے خارج ہے۔ کیونکہ وہ اُ قطنل اور عکس ہے۔ جیسے آئینہ اور پانی وغیرہ میں آجا آئے توجس طرح آئینہ میں اپنی صورت ویکھنا جائز ہے ایسے ہی فوٹو ہے فوٹو کی تصویر بھی جائز ہے جواب واضح ہے کہ عکس اور ظل اس وقت تک عکس ہے جب تک وہ کسی ذراجہ سے قائم اور پائیڈار نہ بنا لیاجائے۔ جیسے آئینہ پانی میں اپنا عکس۔ جس وقت پانی کے مقابلہ ہے آپ ہے جا کمیں وجائے ہیں۔ اسی طرخ اسمبلیوں اور کونسلوں وغیرہ کے استخاب میں کسی امیدوار کو ووٹ دہندہ کی طرف ہے اس کی گواہی ہے کہ مارے دینا بھی ایک شمادت ہے جس میں دوٹ دہندہ کی طرف ہے اس کی گواہی ہے کہ مارے نزدیک ہے شخص اپنی استعداد اور قابلیت کے اعتبار سے بھی اور دیانت و آمانت کے اعتبار سے بھی آور دیانت و آمانت کے اعتبار سے بھی آوی نمائندہ سننے کے قابل ہے۔

(مورة المائدة آيت ١٠) معارف القرآن حصد سوم ص ١٥ أك

# باہمی مسابقت اور گھو ژدو ڑکے احکام

مسکلہ : ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ باہمی مسابقت (دوڑ) شریعت ہیں مشہوع اور اچھی خصلت ہے جو جنگ وجماد ہیں کام آتی ہے۔ اس سے اصل گھوڑ دوڑ کا جائز ہونا ثابت ہو تا ہے اور گھوڑ دوڑ سے علاوہ دوڑ ہیں تیراندازی کے نشانے وغیرہ ہیں جائز ہونا ثابت ہو تا ہے اور گھوڑ دوڑ سے علاوہ دوڑ ہیں تیراندازی کے نشانے وغیرہ ہیں باہمی مقابلہ اور مشابقت جائز ہے اور اس مسابقت ہیں غالب آنے والے فریق کو گئی تیمرے کی طرف سے انعام دینا بھی جائز ہے۔ لیکن آبین ہیں ہار جیت کی کوئی رقم بطور شیرے کی طرف سے انعام دینا بھی جائز ہے۔ لیکن آبین ہیں ہار جیت کی کوئی رقم بطور شرط بھسرانا جوالور تمارہ ہے آن گل جنتی صور تیں گھوڑ دوڑ کی رائج ہیں وہ کوئی بھی جو ہے اور تمارہ سے خالی شیں اس لیے سب حرام و ناجائز ہیں۔

(موره يوسف آينت) (معارف القرّ آن ن٥ ص ٢٥)

# کھیاوں کے سامان کی خربیرو فروخت کے مسائل

مسئلہ : جو سلمان کفروطلال یا حرام و معصیت بنی کے کھیلوں میں استعمال ہو تا ہے۔ اس کی تنجارت اور خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اور جو لہو مکروہ میں استعمال ہو تا ہے۔ اس کی تنجارت بھی مکروہ ہے اور جو سلمان جائز اور مستقیٰ کھیلوں میں استعمال ہو تاہے اس کی تنجارت بھی جائز ہے اور جس سلمان کو جائز اور ناجائز دونوں طرح کے کاموں ہر استعمال کیاجا تاہے اس کی تنجارت جائز ہے۔

# قرعداندازي كاحكم

مسئلہ : قرعة اندازی کے ذریعہ نہ کسی کاحق ثابت کیاجا سکتا ہے نہ کسی کومجرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً قرعہ کے ذریعہ کسی کوچور ثابت نہیں کیاجا سکتا۔ اس طرح اگر دو آدمیوں میں بیہ اختلاف ہو کہ فلاں جائیداد کسی کی ملکیت ہے قرعہ کے ذریعہ اس کا فیصلہ نهیں ہوسکتا۔ ہاں قرعہ اندازی اس موقع پر جائز بلکہ بهترہے۔ جہاں ایک شخص کو شرعًا تکمل اختیار حاصل ہو کہ وہ چند جائز راستوں میں ہے کسی بھی رائے کو اختیار کر لے۔ اب وہ اپنی مرضی ہے کوئی راستہ متعنین کرنے کے بجائے قرعہ ڈال کر فیصلہ کرے۔ مثلاً جس شخص کی ایک ہے زا کد بیویاں ہوں۔اے سفر میں جاتے وقت سے افتیار حاصل ہے كەرە جس بيوى كوچاہ مائتو كے جائے۔اب دہ اپنى مرضى سے الياكرنے كے بجائے قرعہ اندازی کرلے تو بہتر ہے ناکہ کئی کی دل شکنی نہ ہو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم كاميى معمول تعا- (سوره صفت آيت اس) (معارف القرآن حسد الفتم ص ٢٥٨)

# ا فسروِل 'ملازمول'مزدوروں گااپنی مقررہ ڈیوٹی میں کمی کرنا

یاد رہے کہ ناپ تول کی کمی جس کو قرآن میں تطفیعت کہا گیا ہے۔ جنزف ڈنڈی مارنے اور ناپنے کے ماتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ سمی کے ذمہ دو سرے کا حق ہے۔ اس میں کمی کرنا بھی تطفیعت میں واخل ہے۔ جیسا کہ مؤظاانام مالک میں جھزت عمرے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو نماز کے ارکان میں کمی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ نوٹے تطفیعت کر دی ایجنی جو حق واجب تھاوہ ادا نہیں کیااس کو نقل کر کے امام مالک فرماتے

رلكُلِّ شَيْحٌ وَقَاءُو نُطُفِيُفُ

لعنی حق کا بورا دینا اور کمی کرنا ہر چیز میں ہو تا ہے صرف ناپ تول میں ہی ضیس۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ملازم اپنی ایوٹی پوری شیس کر آدوقت چرا تا ہے یا گام میں کو آت کے ختم ہوجائے گااگر آئینہ کے اوپر کسی مسالہ یا آلہ کے ذریعہ اس صورت کے عکس کو پائیدار بنادیا جائے تو لیمی نضو پر ہو جائے گی بھس کی جرمت و ممانعت احادیث متوا ترہ ہے تابت ہے۔ (سورہ سیا آیت ۱۳) (معارف القرآن جصہ بفتم س ۲۵۱)

مها نل معارف القرآن

مسئلہ 💲 پرندہ کی شکل بنانا تصویر تھا جو اس شریعت (حضرت عیسلی علیہ السلام کی شریعت میں) جائز تھا۔ ہماری شریعت میں اس کاجوا ز منسوخ ہو گیا۔

(سؤره آل عمران آیت ۹۸) معارف القرآن فبلد دوم ص ۱۱

## خوش آوازی کے ساتھ بغیر مزامیر کے مفید اشعار کاپڑھنا

مسئلہ : جو گانا اجنبی عورت کا ہویا اس کے سابقہ طبلہ سار تکی وغیرہ مزامیر ہول وہ حرام ہے۔ اور آگر محص خوش آوا زی کے ساتھ تبھی اشعار پڑھے جا نیں اور پڑھنے دالی عورت یا آئمزدنہ ہوں اور اشعار کے مضامین بھی فخش یا کسی دو سرے گناہ پر مشتمل نہ بول تؤجائز ٢٠٠٠ (مورة تعمُّن آيت ٢) (معارف القرآن حصه بفتم عل ٢٠)

### قرعد کے متعلق مسائل

مسئلہ : شریعت محد میں حفیہ کے مسلک پر قرعہ کا بیا حکم ہے کہ جن حقوق کے اسباب شرع میں معلوم ومتعمین ہیں ان میں قرعہ ناجائز و داخل قمار ہے مثلاً شی مشترک میں جس کانام نکل آئےوہ سب لے لیے یا جس بیچے کے نسب میں اختلاف ہو 'اس میں جس کا نام نگل آدے۔وہی باپ سمجھا جاوے اور جن حقوق کے اسباب رائے کے سپرد ہوں ان میں قرعہ جائز ہے۔ مثلاً مشترک مکان کی تقسیم میں قرعہ سے زید کو شرقی حصہ دے دینا اور عمرہ کو غربی حصہ دیدینا' یہ اس لیے جائز ہے کہ بلا قرعہ بھی ایسا کرنا انقاق شر يكين سيا قضائے قاضى سے جائز تھا۔ (بيان القران)

(موره آل ممران آیت ۴۴) (معارف القرآن حصه دوم ص ۲۵)

### مسائل استيذان

مسئلہ ، پاکھا اگذیں امریوں خطاب کیا گیا جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
عمر عور تیں ہمی اس تحکم میں داخل ہیں جیسا کہ عام اخکام قرآنیہ اس طرح مردوں کو
خاطب کر کے آتے ہیں۔ عور تیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں بجر مخصوص مسائل کے
جن کی خصوصیت مردوں کے ساتھ بیان کردی جاتی ہے۔ چنانچہ نساء صحابہ کا بھی بھی
معمول تھا کہ یسی کے گھر جادیں تو پہلے ان ہے استیدان کریں۔ حضرت ام ایاس فرماتی
ہیں کہ ہم چار عور تیں اکثر حضرت عائشہ صدیقت کے پاس جایا کرتی تھیں۔ اور گھر میں
جانے ہے پہلے ان ہے آ ستیدان کرتی تھیں جب وہ اجازت دیتیں تو اندر جاتی تھیں۔
دائن نیز بحوالہ ابن ابی جاتم

مسئلہ تا کسی دو سرے شخص کے گھر بین جانے ہے پہلے استیذان کا تھم عام ہے مرو عورت محرم غیر محرم سب کو شامل ہے۔ عورت کسی عورت کے پاس بجائے یا مرد مرد کے پاس سب کو استیذان کرناواجب ہے اس طرح ایک شخص اگر اپنی مال اور بمن یا دو سری محرم عور اول کے پاس جائے تو بھی استیزان کرنا چاہئے انام مالک نے موطاء میں مرسلاً عطا ابن یبار سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے بوچھا کہ گیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے کے وقت بھی استیزان کروں۔ آپ نے فرمایا ہال استیزان کرد۔ اس شخص نے کہایار سول اللہ ابین تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میں تو ہروقت ان کی خد مت میں رہتا ہوں۔ پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ گیا جمیں ہے بات پہند ہے کہ اپنی والدہ کو شکی دیکھواس نے کہا کہ شمیں۔ بغیر گھر میں نہ جاؤ گیا جمیس ہے بات پہند ہے کہ اپنی والدہ کو شکی دیکھواس نے کہا کہ شمیں۔ بغیر گھر میں نہ جاؤ گیا جمیس ہے بات پہند ہے کہ اپنی والدہ کو شکی دیکھواس نے کہا کہ شمیں۔ فرمایا اس لیے استیزان کرنا چاہئے کیو تکہ یہ اجتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت ہے سر فرمایا اس کے استیزان کرنا چاہئے کو تکہ یہ اجتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت ہے سر کھولے ہوئے ہوں۔ (منظری)

مسئلہ : جس گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو اس میں داخل ہونے کے لیے اگر چہ استیذان واجب نہیں گرمستھباد رطریق سنت سہ ہے کہ وہاں بھی اچانک بغیر کسی کر تا ہے۔ وہ کوئی و ذریہ وامیر ہویا معمولی ملازم اور وہ کوئی دفتری کام کرنے والا ہویا علمی اور دینی خد مت جو حق اس کے ذمہ ہے۔ اس میں کو تاہی کرے تو وہ بھی مطفقین میں داخل ہے۔ اسی طرح مزدور جواپنی مقررہ خد مت میں کو تاہی کرے وہ بھی اس میں واخل ہے۔ (سورۃ الما کرہ آیت ۱۵۴) (معارف الفرنن حسہ سوم س ۲۸۸)

## وقت مفوضه ومقرره مزدوري ميں کمي کرنا

مسئلہ : حضرات فقهاء نے فرمایا کہ آیت میں ناپ بول میں کمی کا جو تھم ہے اس کا حاصل ہیہ ہے کہ جس کا جو تھم ہے اس کا حاصل ہیہ ہے کہ جس کا جونا خق ہے اس ہے کم دینا شرام ہے اس لیے اس میں ہیہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنے مفوضہ اور مقررہ کام میں کمی کرے یا جوناوقت دینا ہے اس کے کم دے یا مزدور اپنی مزدور کی میں کام چوری کرے ساب تول پورا کرنے کی ذمہ داری بائع (بیجنے والے) پر ڈائی گئی ہے جس ہے معلوم ہوا کہ ناہے تو لئے اور اس کو پورا کرنے بائع (بیجنے والے) پر ڈائی گئی ہے جس ہے معلوم ہوا کہ ناہے تو لئے اور اس کو پورا کرنے کا ذمہ دار بائع ہے۔ (مور بینی اسرائیل آیت ۳۵) (معارف الفرآن بین جم ش ۳۸۸)

## ناپ تول کی کمی کی ممانعت

حضرت فاروق اعظم کے ارشاد کے تحت حضرت امام مالک نے موٹھا میں فرمایا کہ ناپ تول کی کمی ہے اصل مراویہ ہے کہ سمی کاحق بسی کے ذمیہ ہواس کو بورا اوا تہ کرے بلکہ اس میں کمی کرے۔ خواہ وہ مناپ تولئے کی چیز ہویا دو سری طرح کی اگر کوئی ملازم اپنے فرض منبھی کی اوائیگی میں کو تاہی کر تاہے سمی وفتر کا ملازم یا کوئی مزدور اپنے کام کے وقت مقرر میں کمی کرتا ہے۔ وہ بھی اسی فہرست میں داخل ہے۔ کوئی شخص نماز کے آواب و سنس کو تاہی اس فہرست میں داخل ہے۔ کوئی شخص نماز کے آواب و سنس بورے بجا شیس لا تا وہ بھی اسی تبلیفیت کا مجرم ہے۔ (سردہ هود آیت ۸۵)(معارف افتر آن حد بچارم میں ۱۹۲۲)

اطلاع کے اندرنہ جائے بلکہ داخل ہونے ہے پہلے اپنے پاؤل کی آہٹ سے یا کھنگارے کسی طرح پہلے ہاخبر کردے پھرداخل ہو۔

مسئلہ : اگر اجازت لینے ہے پہلے گھرے کسی آدمی پر نظر پڑھائے تو پہلے سلام کرے پھر اجازت کے ورز اجازت کے اور جب گھر میں جائے تو سلام کرے مگرعام روایت حدیث ہے جو طریقہ مسئون معلوم ہو تا ہے جو یمی ہے کہ پہلے ہا ہرہے سلام کرے "السلام علیہ کم" اس کے بعد اپنانام لے کرکے کہ فلاں شخص ملنا جا ہتا ہے۔

مسئلہ : پہلے سلام اور پھروا خل ہونے کی اجازت لینے کا جو بیان اوپر احادیث بے ثابت ہوااس میں بہتریہ ہے کہ اجازت لینے والا خود اپنا نام لے کر طلب کرے جیسا کہ حضرت فاروق اعظم کا عمل تھا کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر آکریہ الفاظ کے السلام علی رسول اللہ السلام علیم آید خل عمریعتی سلام کے بعد کہا کہ کیا عمروا خل ہو شکتا ہے۔ (رواہ فاسم بین اصبح و ابن عبدالبر فی التحصید عن ابن عبائش عی عمرا ابن گئید)

اور سیج مسلم میں ہے۔ کہ حضرت ابو موری اشعری حضرت عمر کے پاس گئے۔ نوا سیدان کے لیے مسلم میں ہے۔ نوا سیدان کے ایس کے ایس کے میڈالا کے لیے سید الفاظ قربائے السمالام علیہ کے مذالا معددی (ترخبی)

اس میں بھی پہلے اپنانام ابوموس بتلایا پھر مزید وضاحت کے لیے اشعری گاؤکر کیا۔ اور میہ اس لیے کہ جب تک آدمی اجازت لینے والے کو پہنچانے نہیں توجواب ویے میں تشویش ہوگی۔اس تشویش سے بھی مخاطب کو بچانا چاہے۔

مسئلہ تا اس معاملہ میں سب سے برادہ طریقہ ہے جو بعض کرتے ہیں کہ ہا ہرے اندر داخل ہونے کی اجازت ما تکی اپنا نام طاہر نہیں کیا۔ اندر سے مخاطب نے پوچھا کون ۔ واحل ہونے کی اجازت ما تکی اپنا نام طاہر نہیں کیا۔ اندر سے مخاطب کی بات کا جواب صاحب ہیں۔ تو جواب میں یہ کہہ دیا کہ میں ہوں کیونکہ یہ مخاطب کی بات کا جواب نہیں۔ جس نے اول آواز سے نہیں پہچاناوہ میں کے لفظ سے کیا پہچانے گا۔

مسئلہ : اس ہے بھی زیادہ برا طریقہ میہ ہے کہ جو آج کل بہت ہے پڑھے لکھے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ دروازہ پر وستنگ ہی۔ جنب اندرے پوچھا گیا کہ کون صاحب

ہیں تو خاموش کھڑے ہیں۔ کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ یہ مخاطب کو تشویش میں ذالنے اور ایذا پہنچانے کا بد ترین طریقہ ہے جس سے استیدان کی مصلحت ہی فوت ہو جاتی ہے۔

مسئلہ : روابلت ندگورہ ہے ہے جھی ثابت ہوا کہ استبدان کا بیہ طریقہ بھی جائز ہے کہ وروازہ پر دستک دیدی جائے۔ بشرطیکہ ساتھ ہی اپنا نام بھی ظاہر کر کے بتلا دیا جائے کہ فلاں شخص ملنا جاہتا ہے۔

مسئلہ : لیکن آگر دستگ ہو توانی زورے نہ دے کہ جس ہے سفنے والا گھرااشے بلکہ متوسط اندازے دے جس سے اندر بتک آواز توجلی جائے لیکن کوئی بختی ظاہر نہ ہو۔ جو اوگ رسول اند علی و سلم اند علیہ و سلم کے دروازہ پر دستک دیتے تھے توان کی عادت یہ تھی کہ ناخنوں سے دروازہ پر وستک دیتے تھے باکہ حضور علی اند علیہ و سلم کو تکایف نہ ہو۔ (رواہ الحقیب فی جامعہ قرابی) جو شخص اسٹیذان کے مقصد کو سمجھ کے کہ اصل اس ہو۔ اسٹیناس ہے۔ ایعنی مخاطب کو مانوس کرکے اجازت حاصل کرناوہ خود بخود ان سب چیزوں کی رعایت کو ضروری سمجھے گا۔ جن چیزوں سے مخاطب کو تکلیف ہواس سے بیچ پیروں کی رعایت کو ضروری سمجھے گا۔ جن چیزوں سے مخاطب کو تکلیف ہواس سے بیچ شامل ہیں۔ گائین نام ظاہر کرے اور دستک دے تو متوسط انداز سے دے یہ سب چیزیں اس بیس شامل ہیں۔

مسئلہ ہے جو لوگ استیزان کرنا چاہیں اور مسئون طریقہ کے مطابق باہرے پہلے سلام
کریں۔ پھراپنا تام لے کراجازت لیں۔ ان کے لیے اس زمانے ہیں بعض دشواریاں اول
بھی پیش آتی ہیں کہ عمومًا مخاطب جس سے اجازت لیتا ہے وہ دروازہ سے دور ہے۔ وہاں
تک سلام کی آواز اور اجازت لینے کے الفاظ پہنچنا مشکل ہیں اس لیے یہ سمجھ لیما چاہئے
کہ اصل واجب یہ بات ہے کہ بغیر اجازت کے گھریں داخل نہ ہو۔ اجازت لینے کے
طریقے ہر زمانے اور ہر ملک میں مختف ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ دروازہ پ
دستک دیئے کاتو خود روایات حدیث سے خابت ہے۔ ای طرح جو اوگ اپنے دروازوں پ
شفٹی نگا لیتے ہیں۔ اس مختفی کا بجاوینا بھی واجب استیزان کی ادائیگی کے لیے کافی ہے۔
ہشر طبکہ تحقیق کے بعد اپنا نام بھی ایس وازے ما ہر کر دے جس کو مخاطب من لے۔ اس

کے علاوہ اور کوئی طریقہ جو کہی جگہ رائج ہواس کا استعمال کرلیں بھی جائز ہے۔ جو آج کل شناختی کارڈ کا رواج بورپ ہے جلا ہے۔ یہ رسم آگرچہ اہل بورپ نے جاری کی۔ مگر مقصد استیذان اس بیں بہت اچھی طرح بورا ہو جا آہے۔ کہ اجازت دینے والے کو اجازت چاہنے والے کا بورا نام وہتہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے بغیر کسی تکلیف کے معلوم ہو جا آہے۔ اس لیے اس کو اختیار کرلینے میں کوئی مضا نفتہ نہیں۔

مسئلہ یہ اگر کسی شخص نے کسی شخص ہے استیذان کیالورانس نے جواب میں کہ دیا کہ اس وفت ملاقات نہیں ہو سکتی پوٹ جائے تواس ہے برا نہیں ماننا چاہئے۔ کیونکہ ہر شخص کے حالات اور اس کے مقاضیات مختلف ہوتے ہیں۔ بعض وفت وہ مجبور ہو تا ہے باہر نہیں آسکتانہ آپ کواندر بلاسکتا ہے۔ توالی حالت میں اس کے عذر کو قبول کرنا چاہئے۔ وَاِنْ قِیدِلِ لَکُمُ ارْجِعُ وَافَارْجِعُ وَافَارْجِعُ وَافْدُوالْ کُلْی لَکم ہ

ایعنیٰ جب آپ کو خوشدل سے اوٹ اوٹ جا کہ اس وقت لوٹ جا کیں او آپ کو خوشدل سے لوٹ آنا چاہئے اس سے برا ماننا یا وہیں جم کر بیٹھ جانا دونوں چیزیں درست نہیں۔ بعض حفزات سلف سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ بیس عمر بھراس تمنا بیس رہا کہ کسی کے باس جا کرا متیذان کروں اور وہ مجھے سے جواب دے کہ لوٹ جاؤ تو بین اس جم قرآن کی تعمیر کا تواب حاصل کروں۔ مگر بجیب انفاق ہے کہ مجھے کہی ہے تعمیت نصیب نہ ہوئی۔ مسئلہ میں شراحت اسمال میں۔ نہوں معاش سے کہ مجھے کہی ہے تعمیل نے اور میں۔ کو ایزاں

مسئلہ : شریعت اسلام نے حسن معاشرت کے آداب سکھانے اور مب کو ایڈا؛
گلیف سے بچانے کا دو طرفہ معتدل نظام قائم فرمایا ہے۔ اگر استیذان کرنے پر آپ کا اجازت نہ ملے اور کماجائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو کھنے والوں کو معذور سمجھواور خوش دلی کے ساتھ والیں لوث جاؤ برانہ مانواسی طرح ایک حدیث میں اس کا دو سرا رخ اس طرح آیا ہے صدیث میں اس کا دو سرا رخ اس طرح آیا ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔ ان لزور ک علیہ کہ حفالاً جو شخص آپ سے ملاقات کے لیے آئے اس کا بھی آپ پر حق ہے یعنی اس کا بید حق ۔ موضی آپ پر حق ہے یعنی اس کا بید حق ۔ کہ اس کو اپنی اس ملاؤیا ہا ہم آگر اس سے ملواس کا آگر ام کرو۔ بات سنو بلا کسی شرح رکے دلا قات سے انکارنہ کرو۔

مسئلہ : آگر کسی کے دروازے پر جاگرا سیدان کیااور اندرے کوئی جواب نہ آیا تو سنت ہے کہ دوبارہ پھرا سیدان کرے اور پھر بھی جواب نہ آئے تو تیسری مرتبہ کرے۔
آگر تیسری مرتبہ جواب نہ آئے تو اس کا حکم وہی ہے جوار جعو کا ہے بعنی لوٹ جونا چاہئے۔ کیونگہ تین مرتبہ کنے سے تقریبا یہ تو متعین ہوجاتا ہے کہ آوازس لی مگریا تو وہ خض ایسی حالت ہیں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا۔ مثلاً تماز پڑتھ رہاہے یا بیت الخلایس ہے مسل کررہا ہے اور یا پھراس کواس وقت مانا منظور نہیں دونوں حالتوں میں وہیں ہے۔

رہنا اور مسلسل دستگ و غیرہ دیتے رہنا بھی موجب ایڈا ہے جس سے پچنا واجب ہے اور استیدان کا اصل مقدیدا یہ ہے۔

استیدان کا اصل مقدیدا یڈا ہے بچنا ہے۔

حضرت ایوموسی اشعری کے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ طلبہ وسلم نے فرمایا ادااست آن احد کیم تالا ٹافلہ بیؤٹن لہ فلیسر جسم ایعنی جب کوئی آدمی تبین مرتبہ استیزان کرے اور کوئی جواب نہ آئے تو اس کولوٹ جانا جا ہے (ابن کثیر بحوالہ میچے بخاری)

اور منداحہ میں جھڑت النی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور سنت کے مطابق با ہر سے استیذان کے لیے سلام کیا النام علیم حضرت سعد بن عبادہ نے سلام کاجواب تو دیا گر آہت کہ حضور نہ سنی آپ نے دوبارہ اور پھڑسہ بارہ سلام کیا۔ حضرت سعد سعد نے آہت جواب دو یہ ایستہ جواب دیتے رہے تین مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آپ لوٹ گئے۔ جب سعد نے دیکھا اب آواز نہیں آ رہی تو گھرے نگل کرچھے دو زے اور یہ عذر پیش کیا کہ یا رسول دیکھا اب آواز نہیں آ رہی تو گھرے نگل کرچھے دو زے اور یہ عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ بیں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز تی اور جواب بھی دیا۔ مگر آہت دیا تاکہ زبان مبارک سے زیادہ سے زیادہ سام کے الفاظ میرے بارے بیس تعلیں دہ میرے لیے موجب بر کت ہو گا۔ (آپ نے ان کو طریقۂ سنت بتلا دیا کہ تین مرتبہ جواب نہ آئے پر اوٹ جانا جو گا۔ (آپ نے ان کو طریقۂ سنت بتلا دیا کہ تین مرتبہ جواب نہ آئے پر اوٹ جانا علیہ و سلم کو اپنے گھر ساتھ لے و سلم کو اپنے گھر ساتھ لے گئے۔ انہوں نے گھر ممائی کی آپ نے اس کو قبول فرمایا۔

حضرت سعد کاپیہ عمل غلبہ عشق و محبت کا اثر تھا کہ اس وقت ذہن اس طرف نہ گیا۔ کہ سردار دوعالم دروا زے پر تشریف فرما ہیں۔ مجھے فورًا جاکران کے قدم چوم لینے مسئلہ ؛ کسی شخص کو ایسے وفت ٹیلیفون پر مخاطب کرنا جو عادۃ اس کے سونے یا دو سری ضروریات میں یا نماز میں مشخول ہونے کا وقت ہو بلا ضرورت شعرید جائز نمیں کیونکہ اس میں بھی وہی ایزار سانی ہے۔ جو کسی کے گھر میں بغیرا جازت داخل ہونے اور اس کی آزادی میں خلل ڈالنے ہوتی ہے۔

مسئلہ : جس شخص سے ٹیلیفون پر بات چیت اکثر کرنا ہو تو مناسب بیہ ہے کہ اس سے دریافت کر لیاجائے کہ آپ کو ٹیلیفون پر بات کرنے میں کس وقت سمولت ہوتی ہے۔ پھراس کی پابندی کرے۔

مسکلہ ﷺ جس شخص ہے ٹیلیفون پر بات چیت اکثر کرنا ہو تو مناسب سے ہے کہ اس ہے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ٹیلیفون پر بات کرنے میں نمس وقت سمولت ہوتی ہے۔ تیمراس کی پاہندی کرے۔

مسئلہ : ٹیلیفون پر اگر کوئی طویل بات کرنا ہو تو پہلے مخاطب سے دریافت کرلیا جائے کہ آپ کو ذراسی فرصت ہو تو ہیں اپنی بات عرض کروں ۔ کیونکہ اکٹر ایسا ہو تا ہے کہ فوراً معلوم کرنے کہ کون کیا کہنا چاہتا ہے ؟ اور اس ضرورت سے وہ کسی بھی حال ہیں اور اپنے ضروری کام میں ہوتو اس کو چھوڑ کر ٹیلیفون اٹھا تا ہے۔ کوئی ہے رحم آومی اس وقت کمی بات کرنے لگے تو شخت تکلیف مجسوس ہوتی ہے۔

مسئلہ ؛ بعض لوگ ٹیلیفون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے۔ اور کوئی پرواہ تھیں کرتے نہ
پوچھتے ہیں کہ کون ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ اسلامی اخلاق کے خلاف اور بات کرنے
والے کی حق تلفی ہے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے۔ ان نزورک علیہ کہ حقا ایعنی جو
شخص آپ کی ملاقات کو آئے اس کاتم پر حق ہے کہ اس سے بات کرو۔ اور بلا ضرورت

چاہیں بلکہ زبن اس طرف متوجہ ہو گیا کہ آپ کی زبان مبارک ہے السلام علیکم جنتی مرتبہ زیادہ نظے گا۔ میرے لیے زیادہ مفید ہو گا۔ بہرحال اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ تین مرتبہ اسٹیڈان کے بعد جواب نہ آگ تو سنت رہے کہ لوٹ جائے وہیں جم کر بیٹھ جانا خلاف سنت اور مخاطب کے لیے موجب ایزا ہے کہ اس کو دباؤ ڈال کر نگلنے پر جمجوز کرنا ہے۔

کرنا ہے۔ مسئلہ : بیہ تھم اس وقت ہے جب کے سلام یادستک و غیرہ کے ذریعہ اجازت عاصل کرنے کی کوشش تین مرتبہ کرلی ہو کہ اب وہاں ہم کر بیش ناموجب ایزا ہے لیکن اگر کوئی اسی عالم یا برزرگ کے درواز ہر بغیرا سیزان کئے ہوئے اور بغیران کو اطلاع دیئے ہوئے انتظار میں بیٹھ رہ کہ جب اپنی فرصت کے مطابق باہر تشریف لا میں گے تو ملا قات ہو جائے گی بیراس میں داخل خبیں بلک عین ادب ہے خود قرآن کریم نے لوگوں کو بیدایت وی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوں تو ان کو آواز دے کر بلانا اوب دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوں تو ان کو آواز دے کر بلانا اوب مطابق باہر تشریف لا تیں اس وقت ملاقات کریں۔

مسئلہ : رفاہ عام کے اداروں میں جس مقام پر اس کے مالکان یا متولیان کی طرف سے داخلہ کے لیے بچھ شرائط اور پابندیاں ہوں اس کی پابندی شرعاً واجب ہے۔ مثلاً ربلوے اسٹیشن پر اگر بغیر پلیٹ فارم کے جانے کی اجازت شمیں ہے۔ تو پلیٹ فارم محکمت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کی خلاف ورزی ناجائز ہے۔ اس وڈرم (ہوائی اڈے) کے جس حصد میں جانے کی محکمہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ وہاں بغیرا جازت کے جانا شرعاً جائز بہت ہو۔ وہاں بغیرا جازت کے جانا شرعاً جائز

مسئلنہ : ای طرح مساجد - مداری - خانقا ہوں - جبہالوں ہیں جو کرے وہاں کے منتقلیمین یا دو سرے لوگوں کی رہائش کے لیے مخصوص ہوں - جیسے مساجد مداری اور خصوص خانقا ہوں کے خاص کچرے یا ریلوے - ایروڈرم اور جبینالوں کے وفاتر اور مخصوص خانقا ہوں کے خاص حجرے یا ریلوے - ایروڈرم اور جبینالوں کے وفاتر اور مخصوص کمرے جو مریضوں یا دو سرے لوگوں کی رہائش گاہ ہیں - وہ بیوت غیر مسکونہ کے تھم ہیں میں میں وہاں بغیراجازت جانا شریئا ممنوع اور گناہ ہے۔ شرین ہیں وہاں بغیراجازت جانا شریئا ممنوع اور گناہ ہے۔ اس در تا انور آبت ہے۔ اس مسکونہ کے تھام میں جی وہاں بغیراجازت جانا شریئا ممنوع اور گناہ ہے۔ اس در تا انور آبت کے آبور آبوں کی معارف الفران حصہ شخم میں مارے ۱۳۵۳

TT

سائل معارف القرآن

۔ مستقل رسالہ بھی اس موضوع پر شائع ہو گیاہے جس گانام اعضائے انسانی کی پیوند کاری ہے اس کو ملاحظہ فرمایا جائے۔ (سورہ بقرہ آیت سائے)(معارف القرآن جائس ۱۹سم ۱۳۴۴/۲۰۶۰)

مشتی بحری جهاز اور دو سری سوار بون پر سوار ہونے کا دب

س مسئلہ ، مشتی اور سواری پر خوار ہونے میں اوب بیرے کہ بیشیم اللّٰهِ مَجْدِ ها قَ مُرْسُهَا پڑھ کرسوار ہوں۔ (سورہ جود آیت ۴۰) معارف القرآن جلد چمارم می ۴۲۵ ملاقات سے انکارنہ کرد۔ اس طرح جو آدی ٹیلیفون پر آپ سے بات کرناچاہتا ہے۔ اس کاخت ہے کہ آپ اس کوجواب دین۔

مسلم یہ جن مکانول میں داخل ہونا آیات مذکورہ میں بغیراجازت کے ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ عام حالات میں ہونے کا بیش اور امداد کے لیے جاناچاہے۔ (مظری) آجائے تو اجاز جاناچاہے۔ (مظری) مسلم یہ جس شخص کو کسی نے بلا بھیجا ہے اگر وہ اس کے قاصد کے ساتھ ہی آگیا۔ تو اب اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں قاصد کا آناہی اجازت ہے۔ ہاں اگر اس وقت نہ آیا ہے وہ دیر کے بعد پہنچا تو اجازت لینا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آیا ہے وہ دیر کے بعد پہنچا تو اجازت اینا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آبا ہے وہ دیر کے بعد پہنچا تو اجازت اینا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آبا ہے اور وہ فرمایا۔ انادعی احد کم فیصاء مع السر سبول فان ذک کے ادن یعنی جو بلایا جائے اور وہ فرمایا۔ انادعی احد کم فیصاء مع السر سبول فان ذک کے اخازت ہے۔ اور وہ مارواد اور وہ مظری سرواد الاور آبت ۲۵ آباہ)

# مریض کودو سرے کاخون دینے کی بعض شرائط

اس کااصل تقاضاتو ہے کہ ایک انسان کاخون دو سرے کے بدن میں داخل کرنا دو جہ ہے جرام ہو اول اس لیے کہ اعضاء انسانی کااحترام واجب ہے اور یہ اس احترام کے مفافی ہے۔ دو سرے اس لیے کہ خون نجاست غلیظہ ہے اور نجس چیزوں کااستعال نا جائز ہے۔ مفافی ہے۔ دو سرے اس لیے کہ خون نجاست غلیظہ ہے اور نجس چیزوں کااستعال نا جائز ہے۔ جائز ہے۔ اضطراری حالت میں بلاشیہ جائز ہے۔ اضطراری حالت سے مراد ہیہ ہے کہ مریض کی جان کا خطرہ ہو اور کوئی دو سری دوااس کی جان بچنے کا قلن غالب جان بچانے کے لیے مؤثر یا مؤجد نہ ہواور خون دیتے ہے اس کی جان بچنے کا قلن غالب ہو 'ان شرطوں کے ساتھ خون وینا تو اس نص قرآئی کی روسے جائز ہے جس میں مضطر ہو 'ان شرطوں کے ساتھ خون وینا تو اس نص قرآئی کی روسے جائز ہے جس میں مضطر سے کے لیے مردار جانور کھا کرجان بچانے کی اجازت صراحتہ نہ کور ہے اور اگر اضطراری حالت میں مہ ہو تو ایسی حالت میں مسئلہ مختلف نیما ہے بعض فقہاء کے نزدیک جائز ہے حالت میں مہ ہو تو ایسی حالت میں مسئلہ مختلف نیما ہے بعض فقہاء کے نزدیک جائز ہے حس کی تفصیل کتب فقہ بحث تداوی بالحرام میں ندکور ہے واللہ سجانہ تعالی اعلم۔ احتر کی حس کی تفصیل کتب فقہ بحث تداوی بالحرام میں ندکور ہے واللہ سجانہ تعالی اعلم۔ احتر کا

جس شخص کے ذمہ بچھ لوگوں کے حقوق ہوں اس پر تین را نیں ایسی نہ گذرنی چاہئیں کہ اس کی وصیت اکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو۔

مسئلہ : آدی کوجو ایک تمائی مال میں وصیت کرنے کاحق دیا گیا ہے۔ اپنی زندگی میں اس کو رید بھی حق رہتا ہے کہ اس وصیت میں کچھ تبدیلی کر دے یا بالکل ختم کردے۔ (جھامی) (سورة البقرہ آبیت ۱۸۰۰) (معارف القرآن حصہ اول میں ۱۳۳)

# وصيت كے متعلق احكام ومسائل

مسئلہ : میت جس شخص کو مال سیرو کر کے اس کے متعلق کسی کو دیتے دلانے کے لیے کہ جائے وہ وصلی ہے اور زیادہ بھی۔ لیے کہ جائے وہ وصلی ہے اور دوسی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے۔ اور زیادہ بھی۔

مسئله : وصى كامسلمان اورعاول ہوناخواہ جالت سفر ہویا حضرافضل ہونا زم نہیں۔

مسئله : نزاع میں جو امرزا کد کامثیت ہوید عی اوردو سراید عاعلیہ کہلا آہے۔

مسئلہ : اول مدی ہے گواہ لیے جاتے ہیں۔ اگر موافق ضابطہ شرعی کے پیش کردے مقدمہ وہی پاتا ہے۔ اگر پیش نہ کرسکے تو مدعا علیہ ہے فتم لی جاتی ہے۔ اور مقدمہ وہ پاتا ہے۔ البتہ اگر فتم ہے انکار کر جائے تو پھرید عی مقدمہ پالیتا ہے۔

مسئلم : قتم كي تغليظ زمان يا مكان حاكم كي رائي ب-

مسئلہ : اگر بدعاعلیہ کسی اپنے فعل کے متعلق قسم کھائے بوالفاظ ریہ ہوتے ہیں کہ جھے کواس فعل کی اطلاع نہیں۔

مسئلہ ؛ اگر میراث کے مقدمہ میں دارت مدعاعلیہ ہو توجن کو شرعامیراث پہنچتی ہو ان پر قتم آئے گی خواہ دہ واحد ہویا متعدداور جو دارث نہیں ان پر قتم نہ ہو گی۔ (بیان القرآن)

#### الوصيت

# وصیّت کے متعلق مسائل

مسئلہ : جن دشتہ داروں کے حصے قرآن کریم نے خود مقرر کردیے ہیں ان کے لیے اب وصیت واجب شیں۔ بلکہ بدون اجازت دو سرے وارتوں کے جائز بھی نہیں البتہ جو رشتہ دار شرعی وارث نہیں ان کے لیے وصیت کرنے کی اجازت ایک تمائی مال تک

مسئلہ : اس آیت میں ذکرا یک خاص وصیت کا تھا۔ جو مرنے والا اپ متروکہ مال کے متعلق کرنا تھا۔ جو مرنے والا اپ متروکہ مال کے متعلق کرنا تھا۔ جو منسوخ ہو گیا۔ لیکن جس شخص کے ذمے دو مرے لوگوں کے حقوق واجب ہول یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو۔ اس پر ان تمام چیزوں کی اوائیگی کے لیے وصیت واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ

م اللرّ جَالِ مَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكُ الْوَالِمَان وَالْاَقُرْبُوْنَ وَالْيَسَاءُ مَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِمَان وَالْاَقُرْبُوْنَ وَالْيَسَاءُ مَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِمَانِ وَالْاَقُرْبُوْنَ وَالْيَسَاءُ مَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِمَانِ وَالْاَقْرُبُوْنَ وَالْيَسَاءُ مَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِمَانِ وَالْاَقْرُبُوْنَ وَالْيَسَاءُ مَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

مسائل معارف القرآن

#### الميرات

### شوہراور بیوی کاحصہ

مسئلہ " فوت ہونیوالی عورت نے اگر کوئی جسی اولادنہ چھوڑی ہو توشو ہر کو بعد اداعدین و انفاذ وصیت مرحومہ کے کل کا نصف ملے گا اور باتی نصف میں دوسرے ورث مثلاً مرحومہ کے والدین محمائی مبن حسب قاعدہ حصہ پائیس گئے۔

اور اگر مرنے والی نے اولاد چھوٹری ہو ایک ہویا دو ہو 'یا اس سے زائد ہوں لڑ کا ہو یا لڑکی ہو۔اس شوہرہے ہوجس کو چھوڑ کروفات پائی ہے یا اس سے پہلے کسی اور شوہر ہے ہو تواس صورت میں موجودہ شو ہر کو مرحومہ کے مال ہے اداء دمین و انفاذ دھیت کے بعد کل مال کاچو تھائی ملے گا۔ اور بقیہ تین چو تھائی حصے دو سرے وریثہ کو ملیں گے۔ یہ شوہر کے حصہ کی تفصیل تھی۔

اور آگر میاں بیوی میں ے مرنے والا شوہر ہے اور اس نے کوئی اولاد شیں چھوڑی تواداء دین وانفاذ وصیت کے بعد بیوی کو مرنے دالے کے کل مال کاچو تھائی ملے گا اور آگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے۔خواہ اس بیوی سے ہویا کسی دو سری بیوی سے تو اس صورت میں بعد اداءوین وصیت کے آٹھواں حصلہ ملے گا۔ آگر بیوی ایک سے زائد

## ایک کافر کی شہادت دو سرے کافر کے معاملہ میں قابل قبول ہے

جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو دوایے آدمیوں کو وصی بناؤ جو تم میں ہے موں اور نیک ہوں اور اگر اپنی قوم کے آدی نہیں توغیر قوم العنی کافر) سے بتاؤاں سے امام ابو حنیفہ کے بیر مسئلہ استغباط کیا ہے کہ کفار کی شیادت بعض کے بعض پر جائز ہے۔ کیونکہ کفار کی شہادت بعض کی بعض پر بطریق اولی جائز ہے۔

(سورة الماكدة ١٩٨١) (معارف القرآن حصر سوم ص ١٥٨١)

ہے تو پھی مذکورہ انفصیل کے مطابق ایک بیوی کے حصہ میں جنتی میراث آئے گی۔وہ ان سب بیویوں میں تفقیم کی جائے گی۔ یعنی ہر عورت کے جو تھائی اور آٹھوال حصہ نہیں سب بیویوں میں تفقیم کی جائے گی۔ یعنی ہر عورت کے جو تھائی اور آٹھوال حصہ نہیں شریک ہول گی۔ اور ان دونوں ملے گا بلکہ سب بیویال جو تھائی اور آٹھوال حصہ میں شریک ہول گی۔ اور ان دونوں صالتوں میں شوہر بیوی کو ملنے کے بعد جو کی ترکہ ہے گا۔وہ ان کے دو سرے وریڈ میں تفسیم کردیا جائے گا۔

مسئلہ یہ بید ویکھنا چاہئے کہ بیوی کا مرادا ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر بیوی کا مرادانہ کیا ہوتو دو سرے قرضوں کی طرح اولاً کل مال ہے دین مرادا ہو گا۔ اس کے بعد مرکد تقنیم ہو گا۔ مرکینے کے بعد عورت اپنی میراث کا حصہ بھی میراث میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے وصول کرنے گی۔ اور اگر میت کا مال انتاہے کہ مرادا کرنے کے بعد کچھ شیں بچتا تو بھی دو سرے دیون کی طرح بورا دین مرمی عورت کو دیدیا جائے گا۔ اور کسی وارث کو بچھ حصہ نہ ملے گا۔ (مورد نساء آیت ۱۲) (معارف القرآن حصہ دوم می ۱۲۲۳ ۲۲۵)

## وصيت اوراحكام الميراث

مسئلہ : آگر دین اور وصیت نہ ہوتو تجینرو تعفین کے بعد بچاہوا کل مال وار توں میں تقسیم ہوجائے گا۔ وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے۔ آگر کسی نے اپنے لڑک ۔ لڑک ۔ شوہریا بیوی کے لیے یا اور کسی شخص کے لیے وصیت کی جس کو میراث میں دھسہ طفے گا۔ ملنے والا ہے تو اس وصیت کا بچھ اعتبار نہیں۔ وار تول کو صرف میراث کا حصہ ملے گا۔ مانے والا ہے تو اس وصیت کا بچھ اعتبار نہیں۔ وضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوواع کے اس سے زیادہ کے وہ مستحق نہیں۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوواع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا اِن اللہ قداءً عطلی گل ذِی تحقیق تحقیق فی کر قرصیت آلی وارث (

(بحوالہ ابو داؤر من ٢٠١٥) بتر جمسہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق دیدیا ہے ہیں کسی وارث کے حق میں کوئی وضیت معتبر شمیں۔

ہاں آگر دیگر وارث اچازت وے دیں توجس وارث کے لیے وصیت کی ہے اس کے حق میں وصیت نافذ کرکے باقی مال شرعی طریقتہ پر تقسیم کیا جائے۔ جس میں اس وارث کی بھی اسپے حصد کی میراث ملے گی۔

مسکلہ ہمیت کی تجہیزہ تکفین کے بعد کل مال سے قرضے اوا کرنے کے بعد جو بچے اس بیس سے تمائی مال بیس وصیت نافذ ہوگی۔اگر اس سے زیادہ وصیت ہوتواس کا شرعًا اعتبار نہیں ضابطہ میں اوائے دین انفاذ وصیّت سے مقدم ہے۔ اگر تمام مال اوائے دیون بیس لگ جائے تو نہ وصیت نافذ ہوگی نہ میراث جلے گی۔ جہاں جہاں وصیت کاذکر آیا ہے وہاں وصیت کاذکر دین سے پہلے کیا گیا ہے۔ اس سے بظا ہر معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کا حق دین سے مقدم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلط فنی کو دور کرتے ہوئے فرمایا۔

الكم تقرعون لهذه الايقق يُعَدِو صِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنِ او انَّرسول النَّعصلَى النَّع الدَّر اللَّه عليه وسلم قضلي بالدين قبل الوضية (مَثَّلُوة بُوالدَّرَيُّ) صِ ٢٦٣)

ترجمت کیے بینی آپ حضرات ..... ہیں تابات تلاوت کرتے ہیں "من بعد وَجمعت مقدم ہے۔ لیکن عملی طور پر وَجمعت مقدم ہے۔ لیکن عملی طور پر حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کے بعد رکھا ہے۔" آہم میہ نکتہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ آگر عملاً وصیت مؤخر ہے تولفظاً اس کو دین ہے پہلے کیوں بیان کیا گیا 'صاحب روح المعانی اس بارے بیس کھتے ہیں۔

و تقدیم الوصیہ علی الدین ذکر امع ان الدین مقدم علیها جکمالا ظلمار کمال العنایة بنفیہ هالکو تها مظنة للنفر بنظ فی ادائها النخ الافتان آیت میں دین پر وصیت کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ چو تکہ وہ میراث کی طرح بغیر کسی عوض کے ملتی ہے۔ اور اس میں رشتہ وار ہونا بھی ضروری نہیں۔ اس لیے وار ثین کی جانب ہاس کو نافذ کرنے میں کو تافی ہوئے یا دیر ہوجائے گا توی اندیشہ تفا۔ اپ مورث کامال کسی کہ پاس جا تا ہوا و یکھنا اس کو ناگوار ہو سکتا تھا۔ اس لیے شان وصیت کا اجتمام فرماتے ہوئے دین پر اس کو مقدم کیا گیا۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ قرض کا ہر میت پر ہونا ضروری ہیں۔ اور آگر میت سے ہوئے دین پر اس کو مقدم کیا گیا۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ قرض کا ہر میت پر ہونا ضروری میں۔ اور آگر میت کے وقت موجود بھی ہوت بھی چو تکہ اس کا مطالب حق دار کی طرف سے ہو تا ہے۔ میت کے وقت موجود بھی ہوت ہیں۔ اس وجہ ہے اس میں گو تابی کا اختال بہت کم ہے۔ اس لیے وریڈ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس وجہ ہے اس میں گو تابی کا اختال بہت کم ہے۔ بخلاف وصیت کے کہ جب میت مال چھوڑ تا ہے تو اس کا یہ بھی دل جا ہتا ہے کہ صد قد

مرتد ہو گیا۔ اگر ایسا شخص مرجائے یا مقتول ہو جائے تو اس کاوہ مال جو اسلام کے زمانہ میں کسب کیا تھا اس کے مسلمان وار توں کو ملے گا۔ اور جو ارتداد کے بعد بکمایا ہووہ بیت المال ہیں جمع کردیا جائے گا۔ لیکن آگر عورت مرتد ہو گئی تو اس کا کل مال خواہ زمانہ اسلام میں حاصل ہوا ہویا زمانہ ارتداد ہیں 'اس کے مسلمان وار توں کو ملے گا۔ لیکن خود مرتد مرد ہویا عورت اس کونہ کسی مسلمان سے میراث ملے گئے۔ مرتد سے۔

قامل کی میراث

اگر کوئی شخص ایسے آدی کو قتل کردے جس کے مال میں اس کو میراث پہنچی ہو تو یہ قابل اس شخص کی میراث ہے محروم ہو گا۔ حضور اقدین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اَلْفَانِيلُ لاَ يُرِثُ (مَعَلَوٰة ٣٠٣) ''لاِنتہ قتل خطا کی بعض صور تیں اس ہے مشقیٰ ہیں۔ (تفصیل فقہ کی کمابوں میں ہے)۔ بعض صور تیں اس ہے مشقیٰ ہیں۔ (تفصیل فقہ کی کمابوں میں ہے)۔

آگر کمی شخص نے اپنی پچھ اولاد چھوڑی - اور پیوی کے بیٹ بیں بھی پچہ ہے - آو

یہ بچہ بھی وار توں کی فیرست میں آئے گا۔ لیکن چو تکہ بیہ پیتہ جلانا دشوار ہے کہ بیٹ بیل

لڑگا ہے یالڑی کیا ایک ہے زیادہ بچے بین اس لیے بچہ پیدا ہونے تک تقلیم میراث ملتوی

رکھنا مناسب ہو گا۔ اور آگر تقلیم کرنا ضروری ہی ہو تو سردست ایک لڑکا یالڑی فرض

کرکے دونوں کے اعتبار سے دو صور تیں فرض کی جا تیں ان دونوں صور تول بیس سے

جس صورت ہیں وریڈ کو کم ملتا ہو وہ ان میں تقلیم کردیا جائے اور باقی اس حمل کے لیے

حس سورت ہیں وریڈ کو کم ملتا ہو وہ ان میں تقلیم کردیا جائے اور باقی اس حمل کے لیے

مرجہ میں عرب کی حمد اور بین

جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق رجعی ہے۔ بھر طلاق سے رجوع اور عدت ختم ہوئے ہے نہلے وفات پاگیا۔ توبیہ عورت میراث میں حصہ پاوے گی۔ اس کیے کہ نکاح ہاتی ہے۔

مسئلہ : اور اگر کسی شخص نے مرض الوفات میں بیوی کو طلاق وی۔ اگرچہ طلاق بائن

جاربیہ کے طور پر اپنا حصہ کسی کار خیر میں صرف کرجائے۔ یہاں چو نکہ اس مال میں کسی کی طرف سے مطالبہ نہیں ہو تا اس لیے وار نوں کی طرف سے کو تاہی کاامکان تھا۔ جن کا سدیاب کرنے کی لیے بطور خاص ہر جگہ وصیت کو مقدم کیا گیا۔

مسئلہ ۔ اگر دین اور وصیت نہ ہو تو جمیزو تتفین کے بعد بچا ہوا کل مال وار توں میں تقتیم ہو گا۔

مسئلہ قوارت کے حق میں وصیت کرناباطل ہے۔ اگر کسی نے اپنے لڑکے لڑی مشوہر

با بیوی کے لیے یا اور کسی ایسے شخص کے لیے وصیت کی جس کو میراث میں حصہ ملنے

والا ہے تواس وصیت کا کچھ اعتبار شیں وارٹوں کو صرف میراث کا حصہ ملے گا۔ اس سے

زیادہ کے وہ مستحق شمیں ہاں اگر ویگر وارث اجازت دیدیں تو جس وارث کے لیے

وصیت نافذ کرکے باتی مال شرق طریقے پر تقسیم کیا جائے جس میں اس وارث کو بھی

اسپنے حصہ کی میراث ملے گی۔ (مورہ نساء آیت ۱۳)(معارف القرآن جے میں میں اس وارث کو بھی

## تكمله احكام ميراث

# مسلمان كافر كاوارث نهيس بن سكتا

یعنی مسلمان کافر کااور کافر مسلمان کاوارث نہیں بن سکتا۔ بیہ حکم اس صورت سے متعلق ہے جب کہ پیدائش کے بعد ہی ہے کوئی شخص مسلم یا کافر ہولیکن اگر کوئی شخص پہلے مسلمان تھا۔ پھرالعیاذ یااللّٰہ اسلام ہے پھڑگیا۔اور مطابق انهی کو دیدیا جا تا ہے۔اور اس کو علم فرا نُض کی اصطلاح میں رد کہتے ہیں۔البتہ شو ہراور بیوی پر رو نہیں ہو تا کسی حال میں ان کو مقررہ جھے سے زیادہ نہیں دیا جا تا۔

مسئلہ : اگر اصحاب فروض میں ہے کوئی نہ ہو اور عصبات میں بھی کوئی نہ ہو تو ذوی الارحام کو میرات پہنچ جاتی ہے۔ ذوی الار حام کی فہرست طویل ہے۔ نوا ہے۔ نواسیاں۔ بہنول کی اولاد۔ پہنو بھیال۔ مامول۔ خالہ۔ بیداوگ ذوی اللارحام کی فہرست میں آتے ہیں۔اس کی تفصیل کتب فقہ میں مذکورہے۔

(موره نساء آيت ١٣٠٣) (معارف القرآن جلد دوم ص ٢٣٣ ما ٣٣٣)

# اموال يتامل سے متعلق بعض مسائل

يليم كاولى اس كے مال ميں سے ضرورة كچھ لے سكتا ہے

مسکلہ 🖫 جو شخص کسی یتیم ہے کی تربیت اور اس کے مال کی حفاظت میں اپناوفت اور محنت خرچ کر ما ہے کیا اس کو بیر حق ہے کہ میٹیم کے مال میں سے اپنا حق الحدمت کچھ يها بيناتي فرمايا ومن كان غنيه إفليستعفف لعني جوشخص عاجتمندنه جوايي ضرورت كالمحمل كسى دو سرے ذرابعہ سے كرسكتا ہو۔ اس كو جائے كديتيم كے مال ميں ے حق الحدمت نہ لیا کرے۔ کیونکہ ریہ خدمت اس کے ذمہ فرض ہے اس کامعاوضہ لینا جائز نہیں۔ جو دلی میتم ، فقیر محتاج ہوا در دو سراکوئی ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو وہ میتم کے مال میں ہے ایک مناہب مقدار کھا سکتا ہے جس سے حاجات جبرور سے بوری ہوجا کیں۔ مسلم عند مال سيرو كرت وقت كواه بنانا! جب آزمائش كي بعد تيمول كاموال ان کے سپرد کرنے لگو تو چند ثقنہ اور نیک لوگوں کو گواہ بنالیا کرد۔ باکہ آئندہ کسی زواع اور جھڑے کی صورت پیدانہ ہواور یادر کھوکہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں ہر چیز ہے۔ يميم پوتے كى وراثت كامسكله! يتيم پوتے كى دراثت كاسكلہ جو آج كل بلاوجه أيك زاعي مسئله بنادیا گیا ہے۔وہ خود بخود ایک قطعی فیصلہ کے ساتھ حل ہوجا آئے کہ اگرچہ پیٹم ہو آب نبت بینے کے ضرور تمند زیادہ ہو لیکن '<sup>9</sup> قربون'' کے قانون کی روے وہ مستحق وراثت تبین ہو سکتا۔ کیونک وہ بیٹے کی موجودگی میں اقرب نہیں۔ البت اس کی ضرورت رفع کرنے کے لیے وہ سرے انتظامات -012 2

یا مغلظه ای بود اور عدت ختم ہونے سے پہلے مرگیاتب بھی وہ عورت اس کی دارٹ ہو گی۔اور عورت کو زارث بنانے کی وجہ ہے دوعد تول میں ہے جو سب ہے زیادہ وراز ہوای کواختیار کیاجائے گا۔جس کی مختصر تشریح کیہ ہے کہ۔

عدت طلاق تین حیض ہے۔ اور عدبت وفات چار ممینہ دی دن ہے۔ ان دونول میں جو عدت زیادہ دنوں کی ہو اس کو عدت قرار دیا جائے گا ٹاکہ جہاں تک ممکن ہو عورت كوحصه مل سكي

اور اگر کھی مختص نے مرض الوفات سے پہلے بائن یا مغلطہ طلاق دی اور اس کے چند دن بعد عورت کی عدت میں وہ فوت ہو گیا۔ تو اس صورت میں اس کو میراث میں ے حصہ جمیں ملے گا۔ البتہ اگر طلاق رجعی دی ہے۔ تووہ وارث ہوگ۔ مسئلہ اللہ کورت نے شوہر کے مرض وفات میں خودے خلع کرلیا تا وارث نہیں ہوگی۔اگرچہ اس کاشو ہراس کی عدت کے دوران مرجائے۔

# عصبات كي ميراث

فرائکش کے مقررہ بارہ حصے وریثہ کے لیے طے شدہ ہیں۔ اوپر ان وار توں کو اصحاب الفروض كما جاتا ہے۔ أكر اصحاب الفروض بين ے كوئى نہ جو۔ يا اصحاب الفروض كے حصے دیدہے کے بعد پکھی مال نے جائے۔ تو وہ عصبہ کو دیدیا جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایک بی شخص کو دونوں حیثیتوں ہے مال مل جاتا ہے۔ بعض صور توں میں میت کی اولاد اور میت کاوالد بھی عصبہ ہو جاتے ہیں۔ داداکی اولاد یعنی پیچا اور باپ کی اولاد یعنی بھائی بھی عصب ہو جاتے ہیں۔ عصبات کی کئی قتمیں ہیں۔ یہاں ایک مثال لکھی جاتی ہے۔ مثلاً زید فوت ہو گیا۔ اور اس نے اپنے پیچھے جاروارث چھو ڈے۔ بیوی۔ لڑی مال اور پچالو اس کے مال کے کل چو ہیں جھے کتے جا کیں گے۔جن میں سے آوھالیعنی بارہ جھے اولی کو ۱/۱۸ کے حساب سے تین جھے بیوی کو ۱۱/۱۱ کے حساب سے جار جھے ماں کو اور ابقیہ پانچ جھے جو نیچے وہ عصبہ ہونے کی حیثیت سے پیچا کو ملیں گے۔

مسئلہ ؛ عصبات آگر نہ ہو آؤ اصحاب فرائض ہے جو مال بیچے وہ ان کے حصول کے

TTA

مهائل معارف القرآن

متوفی کی ملکیت میں جو کچھ ہوسب اس کی دراثت کاحصہ ہے

بعض قوموں میں بعض اقسام مال کو بعض خاص وار توں کے لیے مخصوص کرلیا جاتا تھا۔ مثلاً گھوڑا اور تلوار وغیرہ اسلحہ 'یہ سب صرف نوجوان مردوں کا جن تھا۔ دو سرے وار توں کو ان ہے محروم کردیا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی اس ہدایت نے بتلا دیا کہ میت کی ملکیت میں جو چیز بھی تھی 'خواہ بری ہویا چھوٹی ہر چیز میں ہروارث کا حن ہے۔ کی وارث کو کوئی خاص چیز بغیر تقسیم کے خود رکھ لینا جائز نہیں۔

(سوره نساع آيت عين ١٠١) (معارف القرآن حصد دوم ص ٢١١)

مئلہ امیت کے بدن کے گیڑے بھی ترکہ میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کو صاب میں لگائے ابغیرہ یو نہی صدقہ کردیتے ہیں۔ بعض علاقوں میں تانے بینل کے برتن مال کو تقسیم کئے بغیر فقیروں کو دیدیتے ہیں۔ حالا فکہ ان سب میں نابالغوں اور غیر حاضروا رثوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ پہلے مال بان لیس جس میں نے مرنے والے کی اولاد' بیوی' والدین بہنیں جس جس جس جس کو شرعا حصہ پہنچتا ہواس کو دیدیں۔ اس کے بعد اپنی خوشی ہے جو شخص جا ہے مرنے والے کی طرف ہے خیرات کریں۔ یامل کر کریں تو صرف بالغین کریں نابالغ کی اوازت کی طرف ہے خیرات کریں۔ یامل کر کریں تو صرف بالغین کریں نابالغ کی اوازت کی طرف ہے خیرات کریں۔ یامل کر کریں تو صرف بالغین کریں نابالغ کی اوازت نابالغ کی اور درست نہیں۔

مسئلہ یہ میت کو قبرستان لے جاتے وقت جو چادر جنازہ کے اوپر پر ڈالی جاتی ہے۔ وہ اس کفن میں شامل نہیں ہے۔ اس کو میت کے مال سے خرید ناجائز بہیں۔ کیونکہ وہ مال مشترک ہے۔ کوئی شخص اپنی طرف سے خریج کروے تو جائز ہے۔ بعض علاقول میں نماز جنازہ پڑھانے والے امام کے لیے گفن ہی کے کپڑے میں سے مصلی تیار کیا جا آ ہے اور پھریہ مصلی امام کو دیدیا جا آ ہے۔ یہ خرچ بھی گفن کی ضرورت ہے فاصل ہے 'ور شے کے پھریہ مصلی امام کو دیدیا جا آ ہے۔ یہ خرچ بھی گفن کی ضرورت ہے فاصل ہے 'ور شے کے مشترک مال میں سے اس کا خرید ناجائز نہیں۔

مسئلہ : بعض جگہ میت کے عسل کے لیے نئے برتن خریدے جاتے ہیں۔ پھران کو توڑ دیا جاتا ہیں۔ پھران کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اول تو نئے خریدنے کی ضرورت شیس۔ کیونگ گھرکے موجودہ برتنوں سے عسل دیا جاسکتا ہے۔ اور اگر خریدنے کی ضرورت پڑجائے تو تو ٹرناجائز شیس۔ اول تو

اس میں مال ضائع کرنا ہے اور پھران ہے تیمیوں کاغائب وارٹوں کا حق وابستہ ہے۔

مسئلہ : ترک کی تقیم سے پیلے اس میں سے مہمانوں کی خاطر تواضع اور صدقہ و خیرات سیجھ جائز نہیں اس طرح کے صدقہ وخیرات کرنے سے مردے کو کوئی تواب نہیں

پہنچتا۔ بلکہ اُواب سمجھ کر دیتا اور بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اس کیے کہ مورث کے مرنے کے بعد اب بیسب مال تمام وار توں کا حق ہے۔ اور ان بین بیٹیم بھی ہوتے ہیں اس مشترک مال ہیں ہے دینا ایسا ہی ہے۔جیسا کہ کسی کا مال چرا کر میت کے حق میں

مرقہ کردیا جائے۔ پہلے مال تقلیم کردیا جائے۔ اس کے بعد آگروہ وارث اپنے مال میں سے اپنی مرضی ہے میت کے حق میں صدقہ خیرات کریں توان کو اختیار ہے۔

تقسیم ہے پہلے بھی وار ثول ہے اجازت لے کر مشترک ترکہ بیں ہے صدقہ خیرات نہ کریں۔ اس لیے کہ جو ان بیں بیٹیم ہیں۔ ان کی اجازت تو معتبری نہیں۔ اور جو ہا اخین ہیں۔ وہ بھی ضروری نہیں کہ خوش دلی ہے اجازت دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لیاظ کی وجہ ہیں۔ وہ بھی ضروری نہیں کہ خوش دلی ہے اجازت دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لیاظ کی وجہ ہے اجازت دہتے ہر مجبور ہوں اور لوگوں کے طعنوں کے خوف ہے کہ اپنے مردہ کے حق میں دو بیسے تک خرج نہ کئے۔ اس عار سے بینے کے بے باول ناخواستہ حالی بھر لے۔ حالا نکہ شرایعت میں صرف وہ مال حال ہے جب کہ دینے والا طیب خاطرت دے رہا ہو۔ (بورہ نیاء آیت کہ آیا) (معارف القرآن حقہ دوم می ۱۳۵۳ تا ۱۳۱۵)

متبتی کے بارے میں تکلم

مسئلہ : بخاری ومسلم وغیرہ میں حضرت ابن عمر رضی الله تخالی عنما کی حدیث ہے۔ کہ جم زید بن حارث کو زید بن محمر کہا کرتے تھے۔ (کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کو منبئی بنالیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے بیدعادت چھوڑوی۔

مسئلہ اکثر آدمی جودو سروں کے بچوں کو بیٹا کہ کر پکارتے ہیں۔ جب کہ محض شفقت کی وجہ ہے جو متبقی قرار دینے کی وجہ ہے نہ ہو تو یہ اگرچہ جائز ہو مگر پیر بھی بہتر نہیں کہ صورةً ممالعت میں داخل ہے۔ (کفافی الروح عن الخفاجی علی البیصاوی) (معارف القرآن حصہ ہفتم ص۸۵) (موروًا حزاب آیت ۳)

ہر نعمت کاشکراد آکرناواجب ہے

مسئلیہ تا ہر نعمت کاشکراُوا کرناواجب ہے مالی نعمت کاشکریہ ہے کہ اس مال سے کچھ اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اخلاص نمیت کے ساتھ خرج کرے۔ اور نعمت بدن کاشکریہ ہے کہ جسمانی طاقت کو اللہ تعالی کے واجہات اوا کرنے میں صرف کرے اور علم و معرفت کی نعمت کا شکریہ ہے کہ دو سرول کو اس کی تعلیم دے (مظہری) (مورۃ الفتی آیت ۱۱) (معارف الفرآن ہے کا شکریہ ہے کہ دو سرول کو اس کی تعلیم دے (مظہری) (مورۃ الفتی آیت ۱۱) (معارف الفرآن ہے کہ ا

ناجائز کام میں ایک درہم خرچ کرنا بھی اسراف ہے

مسکلہ یا امام قرطبی نے فرمایا کہ حرام و ناجائز کام میں نوالیک درہم خرج کرنا بھی تبذیر ہے اور جائز و میاح خواہشات میں حد سے زیادہ خرج کرنا جس سے آئندہ محتاج فقیر ہو جائز و میاح خواہشات میں حد سے زیادہ خرج کرنا جس سے آئندہ محتاج فقیر ہو جائے کا خطرہ ہو جائے ہے بھی تبذیر میں داخل ہے۔ ہاں آگر کوئی شخص اصل راس المال کو محقوظ رکھتے ہوئے اس کے منافع کو اپنی جائز خواہشات میں وسعت کے ساتھ خرج کرتا ہے۔ تو وہ تبذیر میں داخل نہیں (قرطبی) نے ۱۳۸۸ (سورہ نی اسرائیل آیت سے)

دائمی حق کے لیے تلقین

مسئلہ : واغی حق کو تلقین کی گئی ہے کہ مخالفین کے دلائل وشبہات کاجواب تو دیدو۔
لیکن وہ جو جمالت و جمافت یا دشنام طرازی کی بات کریں اس کا جواب ان کی زبان بیں
دینے کے بجائے سکوت اختیار کرواور یہ جو فرمایا کہ کہہ دو تم کو سلام کر آبول۔اس سے
یہ مقصد نہیں ہے کہ انہیں السلام علیم کہا جائے۔ کیونکہ کسی غیر مسلم کو ان الفاظ سے
سالام کرنا جائز نہیں۔ بلکہ یہ ایک محاورہ ہے کہ جب کسی شخص سے قطع تعلق کرنا ہو تا
ہے۔ تو کہتے ہیں کہ "میری طرف سے سلام" یا "متہیں سلام کر آبول۔"اس سے
حقیقی طور پر سلام کرنا مقصد نہیں ہو تا۔ بلکہ مطلب یہ ہو تا ہے۔ کہ بیں خوبصورتی کے
ساتھ تم سے قطع تعلق کرنا جاہتا ہوں۔ للذا جن حفزات نے اس آیت سے استدلال کر
ساتھ تم سے قطع تعلق کرنا جاہتا ہوں۔ للذا جن حفزات نے اس آیت سے استدلال کر
کے کا فروں کو "السلام علیم" یا سلام کہنا جائز قرار دیا ہے۔ ان کا قول مرجورہ ہے۔

کے کا فروں کو "السلام علیم" یا سلام کہنا جائز قرار دیا ہے۔ ان کا قول مرجورہ ہے۔
(ربیح المحائی) (مورة الزخرف آیت ۵۹) (معاد فرف القرآن حسد ہفتم میں ہوں)